1972W



نعابنًا اس سے کسی کو انکا رنہیں ہو لسکتا کہ واقعۂ کرالاد نیاکے نہا بت پرغطمت اوراہم ترین افغا سے سے جس سے نابت ہو کر کس طرح معرکہ کر بلاکے ہیرو ، تقدس اوصد ف وصفا کے مجمر خوالت المصحفدا رجار كوشهر سول حضرت المام حسبين نے حق وصداقت كى حمائت ميں جان قربان كردى اورباطل کے سامنے سزنہیں جبکایا بھیٹا یہ ایٹارو قربانی شرافت بفس خود داری صداقت و راستی خقیقی شجاعت باندیمتی کادیک ایسا کا رنامہ ہوجو نہیں دنیا کے بزرگ ترین انیا ہوں کے صف ا ول میں حبکہ دیتا ہے او رجونہ صرف کسی مخصوص جاعت کیلئے بلکہ تما م عا لم کیلئے علی کردار كالبشل بمونه سبئ اس سے طام رہے كم اسى حليل الفار راو مخطيم لشا ب،تى كى زندگى او شهادت کے سیحے مالات اور آپ کی حائت میں آپ کے سیچے جاں نثار پر دا ڈن کے قربان ہوجانی عقی کیفیات کامطالعہ کرنا اوراس سے ببنی لیناکس قدرنا گزیرہے ۔ بیں اسی مینے فائس مصر<del>اق آل</del> حبینی نامی کی هدیترالیف بحسین کے حصہ دوم کے نضف اول کا ارد و ترحمیر ثنائع کیا جارہا ہو حبیکے شرع میں زیدے مالاتِ زندگی بھرائی تخت بینی کے بعد اسکے اور حضرت امام سین کے درمیان جو وانعارونا ہوئے ایک حذیک شفی بخش طریقیے ہرجمع کئے گئے ہیں بین خیال کرنا ہول کہ اس کتاب کو ہوگ کیبی کے ساتھ مطالعہ کرینگے اورا کراصحاب ذوق اور ممدر دان قوم وملت نے توجہ کی اورا كتاب كے نشخ كا فى نعدا دہيں فروخت ہوئے توانشارا بندتعا ليے حصهُ د وم كے نصف آخراو حصالال كترجي مبدى طبع موكرنا ظرين كي المحول ك ملف البائيكي جن كامطالعاس صدركتاب زیادہ ضروری موکا کونداس کے کول دا تف ہی کہ واقع شہاد بیش نے سے پہلے صرت امام کی زندگی سطرے گذری و و کسطی شهادی بعدآ کی شیدائیون پی جذبه اتنفاییدا بهوا ۱ و را خرکارد نیا بهی میں روسیاه قاللین امام سے ات نظلم کا برلہ دصول کیا ۔



ى خبر جي توعبدامتد من ربير کوچيو اگر مع فو<u>ج ثنام واسب</u> موا -راسی نکمتنا ہے کہ بزیدشیرکا سکا ری زد کا کھلاڑی اورشراب نوشی کا خوکر تھا وَدَاعِي صَالِياتِ الْهُوَى يَرْنِعُ سيبين نعيم وكتأني فَكُلُّ دُاِنُ كَالْ الْكَانِيَّةُ مُ وجن دوستوں كوجا مشراب نے جمع كر كھاسے أن سے ميں كہنا ہوں كر كم كوكتابين لے لوا سلئے کہ ہرشی ننا ہو حائیگی ۔ کو اسکی مدت طولی ہوا و عِشق کی آرمیو كابلانے والا كا ناكار إ ہے . برید بے ماہ ربع الاول سج میں ذات الجنب کی ہاری سے منیشر بعال غمر ما کر ہورا بنرید بے ماہ ربع الاول سج سے میں ذات الجنب کی ہاری سے منیشر بعال غمر ما کر ہورا میں نصابی تنین سال نوما ہ ک حکومت کئے مربے براسکی لاسٹس تنیا م سے وشق لان گئی۔ ا وربا بالصغیر کے قبرتان میں دفن کیا گیا۔اس وفت اسکی فبرگندگی اور نجاست کی حکہ ہے۔ مويدالوالفداء كي ماريخ ميں ہے كہ بريد لمبند قامت تھا اسكے جبرے برحيك كے داع تھے۔ اسكى دا ژمنى خولصورت اور تفوظرى تنى - اسكى ما كانام مبيون بنت تجدل تفاجر بني كلب تقی ۔ نر واپنی ال کے ماتھ منی کلب کے صحرا میں رہا ور دہیں زیا ن بولنا اور شعر کاموزو ِّ اسکھا ۔ بیر بداینی ماں سے ساتھ نبی کلب کے صحابی اس لئے بھیجا کیا کہ ایک باراسیرمعاتیہ نے بڑی کی ان میون بنت بحدل کو یہ اشعار میر صفے منا ۔ لْلَبُسُ عَبَاءَ لَهُ وَلَهُتَ وَعَدِينَ الْمَدِّلِ اللَّهُونِينِ باریک کپڑا ہننے سے بہتر میرے نز دیک یہ ہے کہ ہیں عبا پینوں اور حوثتی سسے میری انکھ محفظ ی د سے۔ آخبً إِلَى مِنْ فَصَرُهُ نِهُ إِلَى مِنْ فَصَرُهُ نِهُ إِلَى مِنْ فَصَرُهُ نِهُ إِلَى مِنْ فَصَرُهُ نِهُ إِلَ وَمِنْتُ مَعْفَقُ الْأَرْيَاحُ فِيهِ

م من موالول کے جو کے سول لمبنة فلعہ سے کہیں اچھا ہے۔ وَلِرْنَاتِهِ الْأَطْعَانَ صَعْبُ الْحَبْ الْحَبِّ إِلَى مِنْ لَعْلَ جران اورمضبوط اونث جوموارلوں کے پیچیے بطے تیز رونچے سے بہترہے وَكُلُبُ يَنْتُحُ الْكُوسُيَا فُ دُونِيْ اَحَبُ إِلَيْ مِنْ هِ الْوُ جول میرے آگے ہما ول پر سبو کے وہ مجھے بڑی اوس بی سے بیارا ہے وَخِنْ قُامِنُ بِنِي عَسَرِيْ فَعِسْ يُورُ وَحِبُ إِلَيْ مِنْ عَلِمُ عَلِيْهِ إِلَيْ مِنْ عَلِمُ عَلِيْهِ إِ سبرے مناح اور سنجی چازا دیمالی کوکل فرسے میرے زرکی زیادہ اچھے ہیں۔ یراشا رسکرامیرمعاویه نے اسکوکها اے بنت تجدل حب تو نے محملوکٹر کا فرکھا لا را منی ہوا ۔ اچھاا ب تو اپنے لوگول میں علی حا۔ جیانچ بربر کولیکر بنی کلب کے صحا کو روا متودى نے مروج الذب جلد اصفحائے طبع بولائ بیں لکھاسے کرزیدگوٹاتھا اسکے ہات کا ری جانور کتے ہندراورشیر تھے ۔اوراسکے یہاں شراب نوشی کی محلب رستی تنفی ۱۰ ماه حثین کی شها و ت کے بعدا کیب دن تربیر شراب پی رہائفا اورا سکی دیمنے جانب ابن زيا وبعيا تفا - كديريك شراب بلك وال كى طرف منه كرك كها -اِسْقِنِي نَشْرُ رَبِنَّةُ مُّرُّدُ مِنْ مُشَاشِي فَيْ صَلِّى الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم ا تن از ایک بار محبکو ملاحب سے میری بڑیاں سراب ہوں اور ولیا ہی ایک بار م ابن زيا د كويلا \_ ضَاحِبُ السِّرِّةُ الْأَمَانَةِ عِنْدِي وَلِيَسُدُ بِي مُغْمِعَي وَجِهَا دِي آبن زیادمیرا صاحب را زاوراین ہے۔ اورمیری غثیت اور میرے جہا و کا درست

يه كرزيك كووب كوكاف كاحكرديا - اوركا ناكاياكيا -يزيدك رفقا راوركا ركنول ميريمي وه برائيا ل موجود تقين جوخود يزيد كبياكراا وإس تح عبد حکومت میں نکمہ اور مرمنیہ میں کا نا کا نے کا رواج ہوا ۔ آلات لہواستعمال کئے گئے اورلوگو يزيدكي إس ايك بندر تعاصبكي كنيت الوقيس نفي - يزيد حب ابنے احياب كي علم مر بٹیفنا توائں بندرکوسمی لانا ۔ اوراسکے ہمکھنے کے لئے تکبہ رکمنیا ُوہ ایک شرر بندرتھا اُ زین اور نگام کے ساتھ ایک خبکلی گدھی ریسوا رکڑ تا جواس نبدر کیلئے سکھا کر تیار کی آری تھی ورگهوط د و ژکے د ن وه بندراس گدهی پرسوار موکرد و سرے گھوموسوا رول کا مقابله کرتا چنانچہ ایک روز توتمام سواروں سے یا زی لے گیا ۔اورجبت کا بائس یا لیا۔اوراحاط اندرا ورسوارول سے بہلے داخل ہوگیا۔ اور آلوفلیس سرخ و ذرد زنگ کی رشم کی ب قبابینیا جوطرح طرح کے زِگوں سے منقش و لمع ہوتی ۔ الوقلیں کے بارے میں ننام کے سی نناع سے کہا ہے ۔ تَمَشَّكُ أَبَا فَيُسْرِ بِفَضْلِ عِنَا نِهْ اللَّهِ مَا لَيْسَ عَلَمْ النَّاسَ هَلَّ الْحَالُ ے ابوقبیں! اس گذھی کی ہاگ کا کنا رہ مضبوط کر مدہے ٔ ور نہ اگر گر جانبگا تو میں کوئی ادائی ہے۔ ٱكَامَنُ مَا يَ ٱلْفِرُ دَالَّذِي مُسَبَقَتْ بِمِ جَيَا دَامِيْوِ ٱلْمُوْمِنِينَ اَسَاتُ ں بندر کوکس نے ویکھاجس کوموار کرکے ایک گدھی امس<sup>ا</sup>لمومنین کے بنرر و گھوڑوں ہم برط ھاگئی ۔رطر<sup>ھا</sup>گئی می بن علی بن طباطبا جوابن طقطفی کے نام سے شہور ہیں ۔ فخری صعرف امیں لکھتے ہیں کہ يزييكو كهيل كصيلنے شراب پينے عور تو آن كى صحبت ٰا ور شعر گو ئى كابهت َ شوق تھا ۔ يربير كى زمان ہرت نصبے تھی ۔اوراچیا شعر کتہا تھا ۔لوگ کہتے تھے کہ شعر گوئی کی ابتدا بھی ایک با دشاہ ہی ہے ابن عبا کونے زیاد بن عب اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ الونس بڑ یہ کے بندر کی کبزے تھی اور دولو شور

ں او**راس کا خاتمہ تھی ایک با**وشاہ ہی بر موا۔اس سے انتارہ امرارالمفنیں اور زیریہ کی طر ہے۔ چنانحیمندرج ذیل اشعا رزید نے کہے ہیں ۔ جَاءَتْ بِوَجْبِ كَانَّ الْبُدُى بُنْفِعَهُ مُنْ الْمُدَى الْمُعْنَ عَلَيْ اعْدَى مَاسِّ كِالْعَصْ عَلَى لِ مجور جو آئی تومعلوم ہوا کہ ہررنے گوما اس کے چہرے کو بور کی اوٹرصنی اٹر صادی ہے 'اور وہ اُس شخصٰ کے یاس آئی جنٹل ٹناخ کے جھوم کر حلنے وا لا اور سیر ھا سہے۔ إِحْدُى يَدَيْهُ الْعُالِمِينَ مُسَعَنَعَةً لَكُولِ مُا عَصْفَى مَتْ مُرْضِعَةً الْحِجُلِ س نے مجھے اینا اکے ہاتھ دیا جو آس مکے رضا رکی مانند ہوشن سہے ۔ حبب رخسا رکونشرمندگی کے رمک نے زر دکر دیا ہے۔ ثُمَّ السَّدَدَّتُ وَقَالَتُ وَهِي عَالِمُ لَهُ مِهَا تَقُولُ وَشَمْسُ الرَّاحِ لَمْ تَهُدُلُ پیروہ کھوری مہولی اور اپنی بات کو محبار کہا عالانکہ افتاب شعراب نے کھے نہ کہا۔ كَانَّخُلُنَّ فَمَا ٱلْفَيَّتُ مِنْ جَلَوِى مَا اسْتَطِيعُ مِرْتُوْدِ لِيُعُ مُرْتَخِب موی ہوکر یہ کہا کہ تو رخصت نہ ہواس لئے کہ تولے میری قوت کوسلب کر لیا حس سے بین جوست ریے والے کو زخصت کرسکو ل ۔ وَلِهِ وَالنَّامِ مَا الْفَى الْحِنْ الْرِيمِ وَكُلُّمِ وَاللَّهُ مُعِمَا أَيْكُ عُلَالًا ور نا نا تومیری نیندهیور ای حس سے بی خواب کی تصویر دیجیوب او رنه میری آنکھ بیل کشو رہنے دیاجی سے میں شملہ برگر سے کروں ۔ اسکے ایام حکومت کے متعلق زیادہ صبح قول یہ سے که اسکی حکومت نین سال نوماہ رہی مال ا دل میں ۱۱ محتین کوننهید کیا ۔ د و سرسے سال بین د نون کے مدسنہ میں غارتگری کی او برے سال کعبہ پر جہا دکیا ۔ ا بن طفظفی نے فخری کے دوسرے مقام صع<sup>ومی</sup> میں لکھا ہے کہ برید آسینے شکاری

ہے کے کنگن اور زر بعنت کیڑے بہنا ناتھا اور سرا کی کنا کی خدمت کے لئے ایک آبن کشر مطلعایہ والنہاییس ذکر کیا ہے کہ بریڈر گوننت اور ٹریے دل ول کا ا - اسك صبم يربال بهبت تقع - وه خولصورت لمبذقامت اور شرك سركاتها سکے چیرے پرچیک کے داغ تنصے پیزید بیدا بھی نہوا تھا کہ اسکے والدینے اسکی ماں کوطلا ٹ ويدى عنى اوراس كى مال كانام ميون بنت بحدل بن انبيف التكلبي نفا --بزیرمین سخا و ن<sup>هٔ</sup> فصاحت شعرگوئی ولیری ملکی اموری محصص صورت اور میرا معاش لی *نیک عا دنمی تنفیل و انف*سانی خوام شو*ل کا د*لدا ده تنیا به او یعبس و تعابیه نازس نرک ... زہرین بکا رہے عبدالرحمٰن بن سعید بن عرو بن نقبل کی اس روائت کوہان کیا ہے ماتفول نے تزیر کے بارے میں کہا تھا۔ كَسْتُ مِنَّا وَلَيْسُ خَالِكَ مِنْكَ يَامُضِبْعَ الصَّاوَةِ لِلسَّمْ وَابْتِ ے اپنی آ وار کیو ں کے پیچیے نا زکارک کرنیوالا مزتوہم سے ہے اور نیزا مامول ۔ است کا دوار کیو ک مبعض لوگول کا خیال ہے کہ بیشغر <del>موسلی بن لیبا</del> رکے حق بیں کہاگیا ہے اس لئے کہ موسلی س من م و ارگیاں یائی ماتی منیں \_ ا در رزیدین معاً و به کاسب سے بڑامعیوب فعل بینفاکہ وہ ترک نما زکےعلاوہ نثراب بینا تفا اورلعبن دوسرے برے کام تھی کیا کرتا تھا۔ ابن سعدنے فرنفان میں عبرالتدین خطلہ کے حالات میں ذکر کیا ہے کہ عبدالید لے مذکل مرہ لى را تون ميس مين والول سے موت برِسجيت لى .او ركبا اے ميرى قوم تم لوگ أس الك منْد سے ڈروجن کا کوئی شر کیے ہنیں خداکی قسم ہم تزید کے مفالمہ میں اُس وَقت رسر سکا ر

ہوئے ۔ جب ہیں بیخوف بیدا ہواکہ ہم برآسمان سے بچھر برسایا جائے ایک تنحص اپنی ماؤں بپیول او پہنوں سے بحاج کرنا ہے ۔شراب بتیا ہے اور نا زا دانہیں کرتا ۔ فداکی قسم اگر ا کے تا دی تھی میراساتھ نہ دنیا تومیں استرکے کئے تنہا اس سے جہا دکر تا یہ ا بن تنتید نے آمامت اورسیاست جلد اصفیط میں آمیرمعاوید کی وفات کے بیان پر لکھاے کہ امیرمعاویہ نے جب وفات یا ئی تو<del>عت بہ بن مسعو و نے</del> عبالمدين ما سے كماآپ يزيدى سبت كرتے ہيں۔ وہ توشرا ر ینا ہے کو نڈیوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ برے کاموں میں رہنا ہے ۔ عبدار بن عاس نے کہایں نے تم لوگوں سے بنیں کہا? کہتیرے شراب نوار تربیکے بعد بدا ہوں گے <u> دینوری نے الاخبارانطوال صعافع</u> میں بیا ن کیا ہے کہ عبدالمدین زیر زیدکوٹرا لا کہنے تھے ۔ <u> خاسخه نرید من حب اینی نوص مرتنه جمیحی تویشعر طرمها -</u> أَبْلَغُ إِنَّا لَكُولِ ذَاكُامُرُ السِّنَولِي وَسَادَتِ الْحَيْلُ إِلَى وَاحِي الْعَلَى آجُمَعَ سَكُواَتُ مِنَ الْخُنْمُوتَ رِئِي جب جگ بیش آ سے اور نوج وادی خرلی کوروا نہ ہو ہو ابو کر لعین عبدالقدن زہر کو میز خر کر دیا استراب كامتوالا تيرب سامن اس فوج كوجمع كرلاياب \_ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے روائت کی ہے کہ پریکوجب علوم ہوا کے عبدامدین رہر بخطبين اسكومندرون كايزيدا ورشاب خواركها مي توجب اس خ مسلمين عقبه كوفوج الميرنبايا اورفوح كود تحصنے كيلئے لليا نوبه كها ۔ اللغ ابا بَكْ رِاذ الْحَلَيْسُ سَرِي لا وَانْسُرَفَ الْحَلِيثُ عَلَى وَادِي الْعَلَى

ياعجبًا مِنْ مُلْحِبُ إِنَّا عَجَبُ الْعَجَبُ الْعَجَبُ اللَّهِ ٱجْعَ سَكُرُّاكُ مِنَ الْفَوْمِرِ وَكَى مُخَادِع لِلرِّيْنِ يَقِفُو إِلْسَرَى جب فوج روا نه ہوا وروا دی القرمی میں پہنچے تو ابو کمرکو پیسنا دیا کر تعجب ہے کہ ایک ہے دین گراہ دین کا کن را کرمے نے وار ہشراب خوار سے تیمیاں اسے لوگوں کو جمع کرلایا ہے۔ ٱلْغُوَا فَاللَّهُ وَالْكُامُوا مِنْ اللَّهُ مُوَامِنْ بُورِي الْعُرَايِ وَأَخَذَا الْجُبُشُ عَلَى وَادِي الْعُرَى عِشْرُونَ ٱلْفَابَيْنَ لَهُ لِي وَفَتَىٰ اَجْمَعَ سَكُوا نُصِرَا لَقُوْمِ رَتَى عَ جب جنگ مبن*یں آئے اور فو*ح وا دی القرئی کو پہنچے تو ا<del>بو</del> کر کو کہدینا کے مست شراب سے نیرے سامنے اس فوج کو جمع کیا ہے۔جو مع ہوا نوں اورمیانہ عروالول کے سبس نراد معودی من مرقبح الدنرب جلد ۲ صف<u>ے میں لکھا ہے کہ اس کلام سے تربیر</u>کامقص <u>را مدېن رسږي</u> اس <u>لئے که عبدا مدېن زمبر کی کنيټ الو</u> کمرنفی اور <u>وه يزي</u>ږ کونشه با زا ورژا اسکے ببدستودی نےصف میں لکھا ہے کہ زیداوراسکے کا رکنوں کے جوروشم اور رسول مدملی استولیہ وسلم کے نواسہ کے شہید کرنے اور شراب پینے کے سبب اسکی کیے بین وبرکاری سے عام لوگ وانقٹ ہو چکے تھے ۔اس کے طرز واطوا ر<del>فرعو اُن</del> کے جلیبے تھے' ر فرعون اپنی رعایا کے حق میں بزیر سے عا دل تھا۔ ابن جزیر طبری نے ما ریخ الامم والملوک جلدے ص<u>عہ 1</u> میں لکھا ہے کہ ہ اربیع الاول و<sup>ن</sup> بخِتْ منبه مهم لاهمهٔ فِي تَرِيِّر نِي قضاكي -محی بن نظام الدین انصاری نے فوائح ارحموت میں اور شارح محب امداین عبدلشکور سے عی شرح من ذکر کیا ہے کہ گو بیفین ہے کہ امیار مونین علی آم اسروہ ہم حق بریقے اسکین بی آریہ کے

ے زما نرمیں ہیٹ زیا دہ لوگ <u>امیرمعا وی</u>ہ کی امامت بیشفتی تھتے ۔ اسی طرح نیزین معاویہ كى المت يركش التعداد لوكوں كا نفاق تنا أكر حيروه بهبت برا مركار اورامامت كاعب.ه یائے سے کوسوں دورتھا لکہ اس کا ایما ن ہی شکوک تھا اسدنغالیٰ اسکورسواکرے اورطرح طرح کی جوندموم حرکتیں اس نے کیں وہ سب کومعلوم ہیں ۔اورانہی دونوں کی طرح اور ظ المول و مرکا رو و کی امامت پر معی انفاق موا -اور سم لوگ برمر کے ایمان میں توشک نہیں کرتے البتہ عیب المدصاحب سے اس امر س وافقت رکھنے ہیں کرزید ظلم و برکاری کے سبب امامت کے لائن مات ۔ یر مد کافضل وشرت صرف به ہے کونسطنط نبه کی سرد وحنگ میں وہ فوج کا امیر نما۔ اوراسی نے تسطنطنبہ پرکشکر کمشی کی تھی گولعین نذکرہ نولسوں نے اس کا ذکر ہنیں کیا ہے ۔ جیسا کہ حلدا ول میں اس کا ذکر گذر حکا ہے لیکن <del>بر می</del>ہ ہے اپنے والد کی زبردستی سے غروہ کیا تھا ابن انتیر نے کامل جلد ماصف 19 میں غزو ہ قسطنطنہ کے بیا ن میں لکھا ہے کہ اسر معا و یہ لے وتعى غروه كرنے كا حسكم ديا كيكن اسكى يمن نديرى اور بيا رموكيا راس كئے البير معاوية نے اسکو روک ایا مگر فوج حب اس خبگ ہیں تھوک کی آفت اور سخت بیاری ہیں منبلا ہوئی تو یر برانے یہ دوشعر کیے۔ مَااَتُ ٱبَالِيْ مَاكَاتَتْ جُمُوعُهُمْ بِٱلْفَرْقَكُ وُكَةِ مِنْجُتَّى وَمِنْهُوهِ بِدَبُهِ مِرْكَانَ عِندِي ٱلْمُ كُلَّتُوْهُ اَدُوااتِكَا تُتُعَلَى الْأَمْمَا طِعُرْتَفِقَا ا جب بن دېرمرا ن ميں ام کلنوم کے نز دميب مبيما ٻوا تجبو يون پرآ رام کرر <sub>ي</sub>ا ٻول - ٽونجا را وردافينې ی میاری کی مجھے کیا پر وا ہوگی ۔ جو مقام فرقدو نرمیں لوگوں کو آمیجی ہے ۔ م کلتوم نرید کی موی کا نام ہے -) برشعرامیرمعاویہ نے ساتوان کے نز دیک اس

ہا کہ زمین روم میں سفیان بن عوت کے پاس جانے کونیا رمول ناکہ لوگول کی مصیبت س شر موسکون مینانج جب و بال سے جلا نواسیر معاویہ نے ایک طربی جاعت اسکے ساتھ کردی اس وافعہ کواسی طرح ابن خلدون نے کتا بالصرح سرص ١٠ ط بولائت کھا ہے - ١ ور ابن خلدون اورابن انیرمی سے کسی سے بہزنہیں کہا کرفٹ ملنطینہ کی دوجنگونیس سے یاکون ہی جُنگ تھی -اور اسک<sup>و</sup> میں یہ ہے کران لوگو*ل کا خیا* ل یہ سے کہ بی<sup>د ہ و</sup> لوں ایک ہی جُنگ ہے ب می بک سے فاموس الا علام میں غلطی کی سے بیو کر قسطنطینیہ کی یا رسنے میں اسموں سے لکھا ہے کہ نبر بدر لنے اُ بینے زما مذہبین فسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تھا ا در 'اس سے پہلے یہ ٰوکر کرچک ن کرمریم مدهمیں جکرامیرمعاوید کا زما نه تفامسلها یون سے سفیان بن عوف کی سرردگی میں مع بحرو پر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تھا'ا درصیحے یہ ہے کی فسطنطنیہ کا غزوہ آمبیمعاویہ کے رما ندمیں دویا رموا۔ حبیبا کہ حبارا دل میں در کریا جا بجا سے ۔ بربیر کے متعلق جوغلط خبریں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابن انبرنے کامل ج ہم ص ہم دمیں عمر من سبینہ کی ایک روایت لکھی ہے کہ نربیرائیے والد کی زند کی میں جے کرنے کیا ورحب مرتبير بهنجا نوشراب ببيني كومبطيا اتفاق سيرعبرامدين عباس اوارام حمين عليها الملأ اور کے نکی ا جا زن طلب کی **تواسکے ماتھیوں میں سے** کسی لئے کہا اگر ا <del>بن عبا س</del> کو نشراب کی مہک لكيكي تو وه مجه مائي كے اس ليے ان كو منع كرديا ۔ اور الم حسين كوا جازت دي جنا بچہا ما <del>حبین حب</del> آئے او را تحوں نے خوشبو ملی ہوئی شراب کی **بومسوس کی نودر**ہافت یا نتهارے بهاں برکیا ٔ وننبو ہے <del>، بربیرانے کہا کہ بدا کپ وننبو ہے جرنیا مرمی نیا کھانی م</del>ی ا کے بعداس نے اکب بیا لہ مانگ کر بیا بھیرہ ورسرا بیا لہ مانگاا ورکہا ابو مبرا مدکو بلاؤ۔ لیکن الخول نے بینے سے انکا رکیا تو پر بدنے کہا۔ م بين الم محبين عليد السلام ١١ وَفِيْهِ نَّ اللَّهِ مُلَدُّ فُوا دَلْكَ نُحَرَّلُ مُرَّلَتُ حالاً لکه ان مب بین وه چنرس بین حنبول نے نبرے دل کو بغیرار کردیا تھر کھی تورج عنہوا۔ ا كے لعداماً محملين أعظے اور كها اسے ابن معاوية ال جيزول في تو تيرے ول كو بتقرار ٹِوالا ۔ بیخیال این سبنیہ کا ہے لیکن یہ واقعہ نطعًا تیجے نہیں ہے ۔ کیونکہ کو تربیدامتد کے لئے تہنیں ملکہ والد کے حکم سے جمح کرنے گیا تھا لیکن یہ مجھ میں نہیں آیا کہ نرید سنے کس طرح جمح کیا اور ر سیّہ میں شرا ب کی محلب قائم کی ۔اور دومیں سے امکیہ کو ملنے کی احازت دی اور دوسرسے کو نه دی ۔ ایکے علاوہ نثراب کی مہک نثرا ب کے برتن کی صورت اورمحلیں نثراب کی ہمکیت پیا ایی تهریبز رمین مین مصرت امام حسین اور عبدانندین عباس دغیره سمی وا نفٹ مستحصرت ررائفیں میمعلوم تفاکہ خوشبوی نہیں جانی ، اوراگر ابن سبینہ جیسے لوگوں کے خیال کے طایق بر درست مجمی موکة ا ما محسین برید کے یا س اُسونت آئے جبکہ وہ شراب بی رہائھ درائهوں نے متراب اور شراب کی معلس کو نہ بھانا تو سیسی کے نز دیکہ صبیحے نہیں ہوسکتا را مرسین تر یک یاس شراب مینے کی حالت ہیں آئے ۔ اور آم حسین نے نیز یکولیے بالمضاح المرشراب لينته الورميته دسجها اورائمنين اسكو المامت كرني لين ترودم وال-اوراكمات نہ کی۔ اور پہنجی نا فابل تسلیم ہے کہ انتقول نے آنیا توقف کیا کہ حوشراب وہ خود ہی رہا تھا ہیں ا اورائی دینے کہا اورائی اسکو منع نرکیا کمکہ دوتا منطر تقیم اس سے گفتگو کی ۔ رورا س محلس میں عورتوں کا پا بیاجا ناجیسا کہ ٹیریڈ کے شعر سے ظاہر ہے' اس دانعہ کے قطعی لطال کے لئے کا نی ہے ۔

الم حسين كالمبين سيخروج

میں جب امیرمعاویہ نے وفات یا کی تو مدینہ کے گور پڑولیدین ملنسہ ت ابی سفیات تنے ' کمہ کے کی بن حکیم ن سفوان بن آمتیہ بصرہ کا عبیدا بسر بن زیا دا ورکوف کے نعل بن نبیرانضاری ابن جریر طبری ا ورا بن انتیر کی ایک روایت ہے کہ مکہ کے گور نزعمر سعید بن عاص تنفے - بزید بن معاویہ خلیفہ ہونے ہی اس خیال ہیں ہوا کہ جو لوگ آمیرمعاویہ کی بعث سے نوش ندیجے آن سے سعبت لے لی جائے ۔ جیانجہ و <del>ایرین علیہ</del> کوخط میں لکھا کہ معاویرا سرکے ایک بنده منع - امديخ أنمني عزت دى خليعذ بنايا - دولت وسلطنت بخبشى ايك مدت كك رنده ريوا ا در روت سے مرے اسران بررحم کرے -اسموں نے قابل نغرلف زندگی مبرکی -اور مکی و الوحسين أورعب إنترين برکاری کے سائنداس دنیاسے رخصت ہوئے، السرماويدكي وفات كى اطلاع يان يروليدن مرواك بن علم كوجو وليدس بهل مريز كاحكم تھا بغرض طلب شورہ بلانجیجا ۔مر<del>وان</del> نے آگر دائے دی کہ حلدان لوگوں کو بلا اور کہ کہ مہت ر میں میرا خیال ہے کہ موا اُندین عمر کو ا ما دہ بینگ نہ ہوں گئے یا حسین او رعبدانسدین دسرا بعی*ت کرمین نومه تربع و ریندان لوگول کی گردن ما ر* - ولیدسے معبدالعدمن عمرو من نفال ایک نودان غلام کو حسین اور تمبالیدین زمبر کے بلانے کو بھیجا مسجدیں ملافات مولی و ونوں نے سے ملہ احدین داود دینوری نے ان منول کے سا تقرعبار حمل من ابی کوئی دکر کیا ہو گرفیحے یہ کو دعبار حمل ایرمعات پیلے ہوتا ایک

بیں کی مجرا ا محسین جانے کونیا رموئے تو آپ کے ملاموں کا ایک جھا بھی ساتھ موگیا۔ آپ نے کہا کہ شمیارے ساتھ جلیں اوراس طرح آپ ولیدے گھڑ کے بہنچے اورانے علاموں کو کها که حب میں اندرجا و ن تو تم لوگ در وا زه برمنجلیو<sup>،</sup> اورحب میں بکا رون پاسنو ک*یمبیری آو*از ب میرے باس نہنج عاؤ۔ ورندحب کسیں گھرسے نہ کلوں اپنی حکیسے نہ لمو۔ یہ کہکرا مام سنین ولید کے یا س کئے نور تجیما کدمروان مبطیعا ہے' آ ب بھی مبطیع ولیدنے آبکو بڑھنے کیلئے خط دیا ۔ اورمعاویہ کے مرک کی خبرسا لئی۔ امام حسین سے انا مِعدوانا الیہ راحبول کہا ۔ ، ورامیرمعا و یہ کیلیئے رحمت کی د ما*ز کرنے کے بعد فر*ایا نہیں خفیہ مبعین کرسکتا ہوں اور نہ توخفیہ بعیت بر راصنی موسکتا ہے۔ ولید کے کہا ہا ٹا مام حسین نے کہا تب توجیدیں اور عام کو گول میں رئى فرق نەرى يىرب اورلوگوں كومبيت كىلىئے ملانا تومجى كومبيا - وكبيدى كهانسمان جائے ، وراوگوں کے ساتھ انگیا جب آب وہاں سے لوٹ آئے تو مردال نے ولیدکو کہا نوٹے میری بمل ندکیا خداکی قسم اب ایسامو فع تحبکو یا تخدید انتیکا یا توفلیکه ان کے اور نمها رہے درمیا ب خبگ نہ ہو۔ اور بہت لوگ نہ ارہے جائیں ۔ ولید نے کہا افسوس نومحھکوا ام حسبن کے نتل کرنے کی رائے دینا ہے ۔ مندا کی فسم حس آدمی سے قیامت کے روزا مام <del>حسین کے خ</del>ون کی سش ہوگی اسد کے نزد کی اس کا بلیہ بلکا ہوگا۔ ا ما محسین ولید کے بیمال سے واپس آئے اوراُس روزسنب میں گھررہے نینلیہ کی شب رم رجب سنت مع تنها - اور <del>وليدين ع</del>نيه <u>الناعب المرين زسر كو معيث كيل</u>ئے لكھا نووه أسى رات میں مرینہ سے مکہ روانہ مہو گئے ۔ صبح کے وقت ولید ہے اُن کی ملاش کوکئی آدمی تصبحے ۔اورسرمند ر ان لوگوں نے تام دن اُن کوڈ معونڈ الکین بنتہ نہایا ۔ آخر حب شنبہ کا دن تام ہونے کٹا توام کی کے بہاں آ دمی بھیجا۔ اُنگفوں نے جواب دیا آج رات بھیر کھیرو تجبررات ہی میں آب اسے صاحبرادو<sup>ں</sup> ا ہوائبول بھینچوں اور مع تما ماہل بہن کے گھرے تکل تعلیے ۔ مکیشنبہ کی رات ۸۶ روجب شک م

شروع مولوگول کوابنی سبعیت کی دعوت دو را گر لوگ سبعیت کریں تو ضرا کا شکر کرو -اوراگر انتہاری بعیت ندکریں للکرکسی اور کی تبعیت کرنے لگیں توعفل و دین سے کام لو۔ رینه کی روانگی سے دوون قبل الوسعين تعربی نے امام حبين کود تجها کراپ مربير کی سے ميں ابن مقرع کا یہ کلام ٹر حدر ہے کتے۔ كُذْعَرُ تُ السُّوارَ فِي فُلُون الصُّبْحِ مُغِيبًا وُكَادُعِيْتُ يَزِيدُا صبح کی غا زنگری کیے نه نومیں جا اور و ں کوخطرہ من دالوں گا اور نه کو بی مجھے مزیر کہسکا ۔ يَوْمَرَاعُطَى مِنَ الْمُهَالَةِ ضَيَّ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ أَحِيثُ ا جن دن وَلت كميها تقد مجد برطلم كيا مانيكا- اورموتين مجعے و مجيدينگي يه كه ميں ان سين كل نه حاول-ولید نے عبدالمدین ترکے یاس تعی آ دمی تعجا توا تھوں نے کہا اورلوک بعیت کریں گے تو میں معی معیث کروں گا۔ اسکے اُن کو جھوڑ دیا اور اُن سے توڈر تھی زیمنا۔ خیانچہ اسکے بعب عبدالدين عمراورعبدالدين عباس في وليدين علب كي إلا معربيت كالى -ادرا مام سین سے تومکہ کی راہ لی -اور بڑا طویل راستہ بکرما -اہل میت نے کہا عبدالعدین تبیری طرح آپ بھی اس راسنہ کو جمیو ڈرکرد و سار راسنہ کیراتے تو نام شکر کیا تھ والے آبکو نہ باسسنے كيكن آپ نے انكاركيا -اورآپ شرح عبر سر شعبان كو مكہ بينچے اور حضرت على كے كعبہ بعل زے میصر تو مکہ والے اور مکہ سے با سرکے جو لوگ زیارت کی غرص سے آئے ہوئے سنتے اور آپ کی لیکن آدری سے پیلے عبداللہ بن زمیری خدمت میں رہتے تھے آپ کے آ نے پراُن کو تھوڑ کراپ کی خد یں ما مرسم گئے ۔ اور عبدالترین زہر کعب کا گوشہ کر اور طواف کرنے لگے ۔ اور صبح وشام آ . ملے کسلے ا الله فامور میں ہوکے زیر میں رمبیرین مفرغ ایک شاعو ہے میں کے دا والانا مرمغ غاصلے ٹراکد مغرغ کامنی فالی کیا کی ہر دار الے دا دانے ایک برا بباله دود هدکایی لینے کی بازی لکائی تھی اور پی کراس نے پیالہ خالی کردیا تھا 'اس لئے اس کومفرغ کہا گیا م

احدین داور دینوری نے لکھا ہے کہ اسکے بعد ترید نے بھی بن عکیم کومعزول کر رینه آ و رموسم جج کا امیر سوکر آیا ۔ ابن جربر طبری کہتے ہیں کہ ما ہ رمضا ان سال مصمین بربیر ہے <u> کبدبن عنبه کومرینه سے علیحدہ کر</u>دیا ۔اور اسکی حکبہ ری<u>عمرو بن سعیداً نند</u>ق کوامیرمفررکیا ۔ ب کوفہ والوں کومعلوم ہوا کہ آمیرمعاویہ نے و فات یا ئی اورا ہا محسین نے بزید کی بعیت سے انکا رکردیا ہے اوروہ مکہ نب بین توکوفہ کے کاشیعہ سلیما <u>ن بن صرد حزاعی کے</u> کھر برجمع ہوے ا ورامیرمعاوید کی وفات کا ذکر موا سلیمان بن صرد خزاعی سے ان کے سامنے ایک تقریر کی ا وربیان کیا که اما محسبین مکه آنجیمین اورتم لوگ ان کے والد کے اوران کے مرد کا رون میں سے میوں کر یہ سمجھتے ہوکہ تم ان کے مردگا رموا وران کے فرلتی سے لرط و کے نوخط لکھ کے آئیں بلوا ؤ۔ اور اگر نم اپنی بزدلی اور کمزوری کے سبب ڈرنے مہو تواہنیں دھو کا نہ دو۔اس کے حواب ب نے کہا منیں ہم لوگ ان کے دشمنوں سے ارا میں گئے ۔اوران کے سچھے اپنی ماہیں دیں گئے ۔ بھیرانک خط لکھا گیامس کامضمون برتھا ۔ مہوک بہن بہن اسرتعا کی کیٹنگرگذا ر ہ*یں کہ اس نے ہیں کے اس زبردست اور کیشش دستن کو ہلاک کیا جس نے اس امت کو شایا* ۔ زردسنی حکومت پر ّ فانصِن ہوا یعنو ت جیپن ہے ' ال نینبہت غصب کیا مسلمانوں کی مرضی کے عنه ان برما کم موا نیکول کونش و غارت کیام و س کوچیوطر رکھا ۔ خدا کی دولت کوبڑول اور ولتمندو العصد بنا والله توم مرود كى طرح الداسكوللك وبرا دكرك بها راكونى البرنهي سے آب ہمیں امید ہے کہ آپ کے آنے سے امد نعالیٰ علوکوں کوراہ حق پر جمعے کر سکا یکھا تعمان ن شیرارالا مار میں ہے ، سماوک جمعیدا و رغیبرکسی بات میں اس کے شریک حال بنیں ہم، سماوکوں نے اپنے کوآب ی کے آنے پر موقوت کررکھاہے ۔آپ تشابی لائیں، ہم لوگ اسکوننا م کال کھڑا ئیں گے۔

بھریہ خط<del>عہ اسدین مع ہم</del>دانی اور<del>عبداسرین</del> وال کی معرفت رواند کیا گیا ۔ یہ لوک ہنری سے بھیے اور ۱۰ ماہ رمضان کو مکہ میں ا ماہ <del>س</del>ین کے پاس پہنچے ۔ان د ونوں کی ردانگی کے دودن لعبد بن مسهر صیداوی اور شدا دا زجی کے دو مبطے عبدانداو رعبال حمٰن او رعارہ من عبداند سلولی ا کیسو ما ون یا ایک سوجون خطوط و میر بھیے آگیا ۔ بھیران لوگول کے رخصت ہونیکے دودن بعد إنى بن بانى سبيعي أورسعيد بن عبد المدخفي مجيع كنه - أورخط مي لكها كيا كرآب علدنسراه إلا من لوگ آپ کے منتظر ہیں، ان کی رائے میں آپ کے سوا اور کوئی بہنں ہے۔ نشریف لانے ہیں آپ ہمن جلدی کریں ۔ اسکے بعیرشبٹ بن ربعی مجار بن انجرا پرید بن حارث آبرید بن رویم عروہ بن قیس عمروین حجاج زمیدی اور محمد *بن عمیرعطارد ایمینی ننے ب*ر لکھا کہ بودیے سنرا ورکھل ما م ہو تھے میں۔ اگر آپ جا ہیں نو تشرف لائیں ۔ نوح آپ کی مرد کیلئے جمع ہے۔ ابن جربرطبری نے حصین کی روائٹ نعل کی ہے کہ کوفیوں نے ا مام حسین کو لکھا تھا کا گئی برکل خطالیجائے والے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے نام خطول کو بڑھا' وران خطابیانے والوں سے زبانی مجی لوگوں کے احوال دریا فنت کئے۔ مجراب سے ان نطه ل کے حواب میں ایک خط لکھا اور ہانی بن ہاتی اور سعید بن عب اسد کے حوالہ کیا جوسب سے مِن خط لیکے بہنچے تھے بخط کامضمول برتھا ۔جو کھے آب لوگوں نے لکھا ہیں اس سے داقف ہوا۔ ب کے یاس اپنے چیازا در کھا کی مسلم سبع غیل کو مجتما ہوں۔ یہ میرے خاندان کے ایک معتمد رمبرے بھائی ہیں۔ میں نے انہیں کمدیا ہے کہ پرمحھکو نمہا رے حالات و وافغات اوا ائے سے آگا ہ کریں۔ اگر اکفول نے محملولکھا کہ حرکھیے خطہ لانے والول نے مجھ سے میان ی ہے اوٹوکیومیں نے تمہارے خطول میں ٹر ہاہے' وہ تمہا رہے نشر فا اورصا حب فہم لوگوں کی ہیجوں کا یمیری زنرگی کی سم امام دلمی ہیے' رائے ہے آوانشاراس تعالی جلدس رعل کرے الصاف بینداور جی شعار مواوراسد تعالی کی مرضی میا بینفنس کی مرتنی کو ورحجا زادسلم تنقل كوللا كركوفه حاني كوكها اور يحمانا كراكر ئے اور عزم میں سنتھ کم ہا کو تو **علیہ تحصکواس کی اطلاع دوا** ور<del>عرا تی</del> ا ک م الم خط لكه كران كے حواله كيا اسکے بعد سلم نعقیل مکہ سے جلے اور <del>بریڈ پہنچ</del>کر کھیرے مسجز تیوی م و کوک کوخیر باد کہد کے وہاں سے بھی روانہ ہوئے ۔ اور رسنا کی کیلئے دومردورسا تھ لے ر بہ مزدور انہیں ایک ایسے سیران میں لیکئے جہاں سافروں کے علیے کی کوئی راہ زیمی -و رون لوگول کو بیا س معلوم مهوائي او ريا ني نه تما اسي مي د و نوب مزد ور راسته مين گم موسکئے . اور سیایں میں اپنی حال دیاری - کرمسلم ب عقب<del>ل</del> اوران کے *ٹوکرکسی طرح بمب*کل نبیجے اور راستدینه نگا کر کھیدد و رات طے کرنے پریا نی ملا مسلم اُسی مگر مضرکے اور وہا ل سے ایک مزد ورکی معرفت امام حسین کواکپ خطر مهیجاجس میں اینے داستہ کی مصببت اور ریشا کی <sup>ا</sup> خبردی ۔اورمعانی کی درخواست کی اورلکھا کے کسی اور کو مجھیئے ۔مزد ور لنے ا ماہم سین کوخط ہنو مول بئے اس خطاکو مڑمکر اسکے جوا ب میں لکھاجس نفصد کملیے ہیں نے تم کو بھیجا ہے اس پر تنہا بيت يمنى ما نغى مورى بي مين تم ميرے حكم كوبوراكروميں ابنا حكم تم سے أثمالنين سكنا۔ سلم مزعفیل نے کوف بہنچکر حس حکّرا فامت کی مہلے اُس کا مام دا رائحیا رمن مب رخعا ا بعددارالمسیب نام را اورائی تول یہ ہے کہ آپ سی دوسری حکد کھرے بینجی پر کے بعدورکی

بارہ بزار کا بنہ جننا ہے - ابن کتیر نے لکھا ہے کہ پہلے بارہ ہزار آ دمیوں کی سعبت ہوئی پھریہ نقدا د اٹھا رہ سرار تک پہنچی ۔ ابن نتیبہ لنے نیس نیرارسے بھی زیا دہ لکھا ہے ۔اس وقت كونه كے كورزلغان بن تبتیر تقریفان كويه جربيني نوسنر بر كھوے موكها ا رے اللہ کے مندوا مدسے ڈروا ورضا داختلات کی طرت نہ بڑصو ورمز بہت لوگ ارے جائیں گے ۔ خون خرابہ موکا الوٹ مار موگی اور میں توصرف اس شخص سے را ول سكا جو تجه سے اوا ہے كا اور صرف أس آدى يرحمله كروب كا جو تحديثمل كر سے كا ُ بنیں اگر تم لوگوں نے تجہسے تفا بلہ کیا ا ورمیری معیت توٹری نوطرا کی تسم جب کے میرے بانتعمین للواررسکی تهیں ما ژمار مول کا <u>۔ تغمان بن بنتیر</u>ا کیب برد با را درشقی آ دمی <del>تنص</del> پرامید بن سلم بن سعید نے کہا جو بنی امیہ کے بہنوا ہوں ہیں سے نھا کہ یہ نوشعیف ہے ۔ تغوان ہولاً ا مدتعالیٰ کی طاعت میں کمزور مونا اسکی معصبت ہیں توی مونے سے ہے ۔ بھرعبدالمدین سلم نے بزیدین معاویہ کوا کی خط لکھا حس میں مسلم بن عقبل کے ورنعان کی کمز دری کی اطلاع دی - اور په که اگر کوف برنبصنه رکھنے کو ہے توکسی قوی آ دمی کو بھیجا جائے ۔اوراسی صنمون کا ایک خط<del>رعارہ بن ولید بن عفیس</del>ے مع - بهرغمر من معارمن الى وفاص كے خبر دى -یہ خبریا کرنر پدیئے سرحون سے متورہ کیا جو آبیرمعاویہ کا غلام تھا' ابن آنیرنے لکم <u> حون روی امیرمعا و بیرکانستی اور وزیرتھا ۔ سرحون نے کہا اگر امیرمعا وید ز</u> نہ <u>کیلئے عبداسرین زیا</u> د کے سواکسی دوسرے کوتحجے نر نہ کرتے <u>-عبدالیدین زیا</u> ه کاکورنرتفاا ورنر بداس سے خوش نرتھا تاہم اس کوامک فرمان لکھا کہ تحملہ لیقراو د و نو<sup>ل ن</sup>فکه کاامیر ښایا گیا اوریه فرمان اسکے پاس <del>نسلم بن عرو با لم</del>ی کی معرفت بھیجا۔ فرمان کا

ن پینما 'بیرے بہنچواہ کونیوں نے مجھے خبر دی ہے کرا بنعمیل دیا ل بنی حامیش فائم ا ہے اکر سل وں کی جاءت میں بھوٹ والے تومیر اخط یاتے ہی کوفد مبااور خوب لَاشْ رُكِ النَّالَ كُورُ فَمَا رُكُهُمُ الْسُكُوفَ مِنْ رَكُمْ يَافِئُلُ كُمِّ يَا كَالْ مُعِكَّا -ابن زیاد کے حکم دیا کراسی وقت سا مان سفر درست کیا جائے کل کوفتہ جا نا ہوگا۔ ا ما محسین نے اپنے ایک غلام کی معرفت جس کا نا مسلیما ن تھا تصرہ والوں کو ایک خط لوفہ کی روائگی سے پہلے کس طرح ابن زیا دکے یا تخد میں طرا - عبید اسد نے اس علا دی اور منبر سرط معکرکها<sup>،</sup> مُعذا کی قسم میں اپنے دشمنوں کو یا مال کردول کا حواد نه محبکو حیجا نہیں سکتے ہیں اپنے نحالف لوگوں کے حق میں عذاب اورا بنے ارطبے والوں لیلئے زہر سول اے بصرہ والو امپرالمومنین نے محصکو کوفہ کا امپر نبایا ہے میں کل وہا جا ڈیگا میں بے دبنی حکبہ پرا بنے بھائی عثما<del>ن بن آیا</del> د کوئنہا را امیرمغرر کیا ہے ۔ نم لوگ امیر کی مخالفت ورفلط يرو مكينا سے يرمبزكرو - خداكى قسم أكر محمكي تم مس سے كسى آدمى كى مفالعنت كى اطلاع ملی نوائس کواکسے نعتیب اورامیرسب کومل کروالول گا۔ اور دور والول کے بحائے زوگ والوں کو پڑموں کا ریہ اسلیے کہ تم لوگ میری اطاعت کرو۔ اور کوئی تھی خالفت نہ کرسے میں ابن زیا د مہول<sup>،</sup> زیا دہمی کی طرح سنحت ہوں ۔ اسکے بعد تصرہ کے چند رئیسوں کے ثنامل کو فہروانہ ہوا۔ احدین داؤر دینوری نے لکھا ہے کہ روسارتصرہ میں سے شریک بن اعور اورمندزین جارو داسکے ساتھ تھے جس و قت ابن زیاد کوفه میں داخل موا اسکے سرریبیاہ عمامہ تھا۔ ناک اورمنیہ چھیے ہوئے نتھے ۔ کوفنہ والوں کو سیمعلوم تھا کہ ا ما مصبین آنے وائے ہیں اسلے مبیدا تسرکو دیکھیکرانھوں نے سمجا ک ا مصین میں نیانج حس محلہ من حس فعبلہ کے یاس سے گذرنا لوگ اسکوسلام کرتے د مار دستے - او رکھتے اے دمول خداکے فرز ندمر حبا ایک کا امام ا

اوریہ دیجھکا اسکور بخ گذر تاکہ لوگ امام حسین کے آنے کی خوشی میں الکہ باركباد و ب رب من اورلغان بن بشيرنے جورتنا كەلوگ امام صين كى خبرنك ہے کل چکے ہیں ۔ توقلعہ کا دروازہ نبد کا دیا اور حب <u>عبیدا مدین زیا</u> د کے ساتھ لوگول کا ہمج<sup>و</sup> م خور فل کرتا ہوا قلعۃ کے بہنجا تو نعمان نے کہا اے اما مسین میں آپ کو خدا کی قسم دیٹا ہوں گ ر بارٹ جائے۔ میں اپنی ا مانت آپ کو بہنیں دے سکتا ، محمکو آب سے <u>عبيدان سن کچه حواب نه دياليکن جنز کيا يا اونعان ارتفاق اين نوعبيدا سداس زيا</u> دنے کها دروازه کمو وں کھولنے لگا۔ تیری رات دراز مولئی ۔ ابن زیاد کے اس حملہ کو اسکے سیمھے کے ایک آدمی سے ن اس نے اور لوگول کو کہا جوا مام سین محبکر سچھے آھیے تھے کہ برانا کمین نہیں یہ تواہن مرحانہ ہے۔ میر تنمان نے قلعہ کا بھا لک کھولا تو ابن زما دہلعہ کے اندرد اعل ہوا۔ اور محمالگ مندكرد ما سي السك بعدلوك ابني ابن كر عليك - صحك وقت الصلوة جامعة كى كيا ربوني تولوك جمع ہوئے۔ اور عبیدالیّدیے ان کے سامنے ایک تقریر کی که آمیر المومنین کا خدا بھلاکر سے انہو نے تھکوتمہا ری سبنی کا اور تہا ربی سرحداور ما ل نتنمیت کا امیر سٰا کر بھیجا ہے۔اور تھبکو تکم ریا ہے کہ میں مظلوم کے حق میں الضا ف کروں نا دار ول پخت ش کروں اور تم میں جومطیع ا در فعرا نبردار مول اُن کے ساتھ نیکی کروں ۔ مجھے ان کے حکم کی بیروی کر ہاہے ۔ میں مکیا لبلئے نکی ا پ کی طرح ہوں اور جو کو ئی میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا س کے لئے میری لموارا و رمیرا کوڑا ہے۔ آدی کواپنے تنگ رخم کرنا چاہئے ین میں ڈرا کانہیں کو ل مجمیحی المان اسك لعدا بن زيا د منبرر إسه أرّاا و ركنما ن بن تنيراب وطن نام علي سكّ -ا و رابن زیا دساختیبول کو ا و ربوام کوسختی کے ساتھ کروا ا و رکہا جھے بنا وُکڑنم میں کول ہوگ باہرسے ہوئے ہیوئے ہیں ۔ اور کو ن لوگ امیر<del>ا لموسنین کے طلبکا رہیں</del> ۔اورکون لوگ منا فق ونج دین ہیں جن کا کام یہ ہے کدامبرالمرمنین کے ساتھ مخالفت اور ساففت رکھیں

ں بے تبایا وہ بری الذمہ ہوا۔ اورحس سے ناتا یا سکومنامن مونا جا سنے کہ اسکی کا آیا،م بوئی بها را مخالف نه بهوگا - ۱ و رنه کوئی ن**جاوت کرے گا - اورا کرمنامن نه موانوس اُس** کادفیا نہیں ۔اس کا خون اور مال جا رہے لئے حلال ہے ۔اور صرفعیب کی نگرانی میں المراکونیز کا کوئی ناغی یا یا گیا ا و راس سے محبکواس سے آگا ہ نہ کیا تو اسکواسکے مکان کے دروازہ پر سولى دىجائىگى ۔اورنقىپ كا فطيفەنبەكرد ياجائے گا -عبيدانيدىن زيآ ديخ كوفه بنجكر وكجير لوكول كوسمجايا اوتقبيول اورعا م بلك سع یا اسکی خبرسلمر بی عقبل کومبولی توحس مکا ن میں وہ تصے بعیوعشا رو اِں سے بحلے اور ہائی رعوق مرادی کے گھریں نے جو کوفہ کے ایک زئیس تھے ۔ دروازہ پر ہنچکرا دی سے کہلایا کہ میں آپ کے یہاں آنا چاہتا ہوں 'آپ مجھے ہمان رکھئے ۔اور نیاہ دیجئے۔ <del>آنی بن ورہ نے کہاآپ</del> ہے میرے حق میں اجھا نہیں کیا ۔ اگر آپ کا مجھ براغنما دنہ ہوتا اور آپ میرے گھرمن اخل ہوتے ہوتے تومیری خوامش تھی کہ آپ لوط جاتے لیکن تسٹرلون لانے کے لعبراک کا احترام مح یر صروری موگیا ہے تشریف لائیں جیا خراب مکان کے اندر داخل ہوئے -ا ورعببدا مسرسے جبکے باتی کے گھرس شنبوں کی آمرو رفت مولنے لگی ساورسب نے ملکہ باہم مشورہ کیا کہ اس راز کوئسی بزطا ہرنہ کیا جائے -اورشر <del>کی بن اعو</del>ر قبنع جول میں رکی بڑے آدمی تھے ہانی کے بہال کھرے ہوئے تھے۔ جب سلم ی عفیل متنقل موکر مانی بن عروه کے گھرا کے اور اٹھارہ ہزار آدمیوں سے سبت بی تو عالبن بن الی شبب ثنا کری کی معرفت ا ما <del>متماین</del> کوایک خط بھیجا جس پر سجت عاحال اورلوكول كے انفاق دانتظار كى كيفيت لكھى اور حط كامضمون بيخھا يمبيرواسينے ہر کوں سے جھوٹ بنیں کہ سکتا ۔محبہ سے اٹھا رہ ہرار کو فیوں نے بعیت کی ہے ۔میراخط ر تجھتے ہی آپ حلد تشرلین لائیں -سب لوگ آپ کے ساتھ میں ۔اوریز میں معاومہ کے

ملم بن عمیل کا بیرلگا ہے کے لئے ابن زیاد سے ایک علام کوحس کا اہل تھی تھا سرار درہم دیے او راسکوسکھا دیا ک<sup>رسل</sup>م سبعیل کو دریا نت کرے او رکھے کہ <del>میں خمص</del> کارے ہوں یہ مین ہزار درہم مں ہوئسکم بن عقبل کو دینے آیا ہوں اور حب ملاقات ہو حائے تو یہ درخم سکے والہ کر دے ۔ جنبانجیاسی طرلقہ بر ' لماش کرفےسط س کو نبہ لگا کہ سحد آعظم میں امکیکو فی نتیج تسكم<del>ن وسجداسدى</del> امام حسبن كي طرف سے لوگول سے بعیت لینے ہي ' دہال بہنجا نورہ نماز بر*اه ہے* تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے کہا ہر ستام کا رہنے والا ہول محکوا آل بہنے سے محبت ہے ۔ اورروکہ کہا کہ مجھ سکم بن قبل کو سب او بچئے ۔ میں ان سے بعیت کروں کا ۔ ابن عوسحہ نے کہا تجھے دیکیعکر مجھنے خوشی تعبی ہوئی اورغم تھی ۔خوشی کاسبب یہ ہے کہ اندنعا لی نے تھیکوالم ہت لی میت میں ان کے یاس آنے کی مرائت دی ۔اورغم ہے ہے کداس امر کے اسحکام سے قبل لوگوں نے مجھے جا ن لیا ۔ بھرمعفل تنبی نے کہا' تب مجھ سے معیت نے کی جائے جیانچا بن <del>ورسحہ</del> نے بعیت لی ۔اورخیرخواہی وو فا داری کے بختہ <del>و مدم</del>ے کرائے ۔بھرکو کول کے ساتھ ہو کر مطفے کھ ہا زت جا ہی امبارت ملی۔ نومسلم بعقبل سطاقات کا در مفول نے اسکی معبت لی۔ اور تمار صاملا <u> لینے کا حکم دیا ۔ ابو تما مہ صالمی وہ تحض ہے جو ہال اور حوکجہ لوگوں کے بہال سے بطوار</u> مرا دملیا وصول کرمے رکھتا اوراُس سے خبگ کامہتھیا رخرید تا ا بوشا نہ ایک واقف کا رآ دمی تھا او رعر ب کے سوار دل اوشیعیہ کے نمبول ہی<del>ں۔</del> ا تھا۔اور معقل تمیں لوگول کے ساتھ ان کے ہا س اس طرح آنا جا ٹا کہ سب سے پہلے آنا او ب سے آ فرمن تحلیا اور آبن ریا دکواس سے مطلع کرتا۔ <u> لا نی بن عروه ایک اسرکسرآ وی نفے ٔ انھیں عبیدا بداین زیا دسے ڈر سرتھاکید ک</u>ر جس روز آیا تھا بہ ہا دی کا بہا نہ کرکے اسکوسلام کرنے کیلئے اسکے پہاں نہ گئے ت<u>حفے این آئیر</u> کی

وائت ہے کہ ہاتی بھارتھے ، چیانچہ عبیدا مدین ریا وان کی عیادت کو ہم یا توعارہ بہلولی نے ہانی کوکھا' الدتعالیٰ نے تھیکوا رفض کے سرک کے مثل کرنے کا چاموقع دیا ہے تواسے من کردے کا تی نے کہامیں بیزنہیں جانتا کہ مبرے گھرس قال کیا جائے ۔بھیر ممعہ کے بعد شرک بن عور <sub>کا</sub>نی کے گھریں ہمی رہو سے مار <del>زابن زیا داوردس</del>ے ميرون كى نكا دىي اكيه مغرز سحض تھے ۔ عبب إسرت زيا وف انہيں كہلا بھيجا كہيں شام کے وقت تمہاری عیادت کوآٹول کا <del>۔ نٹر یک بن اعور</del> نے مسلم من عمیل کو کہا کہ ہر کارشا م وقت میری عیادت کوآئے گا جس قفت وہ آئے کی مبیعے آپ کل کراستے تل کردیل ، بحراطهنا ن کےسانھ فلعہیں ،مبیٹین یعبٹ مہوئی عبیاں سرزیا دایا اور دیریک مبیلا رہا۔ گر<del>سلم بن عقبل ک</del>ے اسے مثل نہ کیا ر<del>تبر رک بن اعور</del> کے سبب دریا فٹ کیا 'کہا دو ' سے مثل نہ کیا ایک یہ کہ <del>ہاتی کے گھرمن مثل کر</del>نا ہیند نہ تھا' د وسراسب یہ ہے کُ<del>نی آلی ل</del>ند علیہ دیلم نے فرمایا ہے کہ ایما ن ایا نک قبل کرہے کو ما نع ہے ۔ کوئی سلمان کسی کمان کو بیا نک قتل نہ کرے ۔اس کے تعبد شریک نین دن تک زندہ ریکر قضا کرگئے ۔ ابوالفرج امبهها تی نے لکھا ہے کہ حب عبیدا بعدین زیا د ہاتی کے گھرمی رہا <del>اعور</del> کی عیادت کوآکے مٹھیا اورشر مکی سے مرمن کی حالت دریافت کی نووہ بہتعری<sup>م</sup> مَا أَكُونِيظًا مُ إِسَالُمُ الْمُ تَعْيَدُونُ مِنْ عَيْدُوا سُلَمُ فَي وَحَيُّوا مَنْ عَيَيْمُ فِي سامی و فیرا دکرف ساکیا انتظارے بتا چیوش سلی کوخیر ما سروا دراسکو جیوٹی ملی کوخیر ا دکرے -كَاسَ الْمُنتَةِ بِالنَّقُوبُ لِ فَاسْقُوهَ ا جلدی سے اسکوموت کا بیا له پلا د و ۔ ترحمه - تم سلم كو حلد موت كايباله بلا و -<u> شرکی نے دویا نبن بارتیم پر شما تھا کہ مبدا متدین زیا</u> دیے مطلب سمحکر کو بھا کی اسکوند

فنت ع - الى الما البرا عبلاكرے بقبل غروب اقتاب سے اس وقت مك أس كا یمی مال ہے ۔ میرحب عبیالیہ واپ علا گیا اوسلم بی قبل کیا شرکک نے دریا فت کیا۔ ول آپ سے اسکونس زکیا۔ کہا ووسب ہے۔ ایک سب یہ کہ ہاتی کولیسند بھاکا ایکے ریشل کیا جا کے ۔ دوسراسب *حدیث نبوی ہے ک*دایما ن غفلت بی *تا کر سفے سط*لغ د ئى مىلمان كىسى كوغفلت بىل قىل ئە *رۇنتە مكىنے ك*مااگرائىيا سكونىل كەننے نوا كېپ بوكا رسېبود **«** كا فرنا فرمان مل ہوتا ۔ احدین داؤ در منیوری نے بھی ایسا ہی لکھاہیے او رکہاہیے کہ شریک من اعور نے جب دکھیا المسلم کے تکلنے ہیں دیر مور ہی ہے تو یہ شعر بڑ محکمسلم کو سانے لگے۔ مَا تَنْظُرُونَ بِسَلْمُلِي عِنْدَ فَرُصِينِهَا فَقَلْ وَفَى وَدُّهُا وَاسْنُونُونَ الصَّرَّمُ الرابية مناسب وفت برسلني كوريجية كما او ١٠٠٠ السكى عبت ختم اور مبرا الي مشحكم موكني -اددابن کثیر کی روایت بہے کہ سلم تن عمل انی بن عروہ کے بہال سے نشر کی آب اعور کے کھرنتقل ہوگئے ۔ ننریک بن اعورا یک ایبرکبیرآ دمی تخفے ابیار مو نے تو اک کوخبرلی ک<sup>ا</sup> عیا دن کو آنا چا شاہے ۔ انکفوں نے ہانی کو خردی کرمسلم من عقبل کومیرے کھیجی آگر عمبالیں <u>بن زیا دجب سری میا دت کوائے تو وہ اسے قل کر دین یانی نے سلم بعقبل کو شریک ابع</u> کے یہا رہیجا۔ شرکب نے ان سے کہا کہ آپ سائبان میں رمین حجب عبیدا نڈاکر میں ا بن اعور کے بنسر ریٹھیا تولسکے ز دیک ہی آئی بن عروہ تنے ' اور آ کے غلام کھڑا تھا جس کا امهران تھا بنفور ی دیر کک عبیدا سرین زیاد سے گفتگو سوئی بھرتر کی اے کہا مجھے یا تی و لیکن مسلم منعقبل سے اسکے قتل کرنے میں ما خیر کی ۔ اپنے میں ایک او بوی بیا لہ میں ا ن کیر کلی نواس نے دیجھا کرسائیان میں سلم بن قبیل بیٹے ہیں ماوندی شرم سے داہی ائی شرک بن امور سے متوا ترمنی باریا نی انگا بھر کہا مجھے یا نی بلائو۔ کواس سے میں

. دیرول کیا یانی سے محکوہا روالوکے -مہران ولجهر وصبت كرناميا بتنا بول عبيدان ت وس إخدا كي تسميل توان برمهر عورك كها اكراب اسكوسل كروا لينة توقلعه يزفابض عجا عا یا بھرتن دن کے بعد شرکب بن اعور نے فضا کی بے اپنے ماتھیوں سے کہا۔ <del>ہانی بن عروہ کو بن</del>یں دیجشا ہول ماتھو ہے ۔ عبیدالمدین زیا د لولا اگرمیں جا تا کہ جا رہے تواسکی عیادت کوما ٹا یھ مارین خارصها و رغمروین <del>حجاج زیبدی</del> کوبلاکے بوجیا بالی بن عروه کیول مہیں آیا نے کہا ہم بہنں جانتے اکسی نے کہا کئی دن سے بمارے عبید اللہ لئے رہے تنہیں ما دکیا ہے ۔او رکہا ہے کہ اگرا میبر کو نبا رہی تیری میادن کوآ ما لیکن معلوم مواہے کہ روزانہ شام کے وقت تواہنے دروازہ پیزیکل

مینا ہے اور امیرے اب تک نه ملا ۔ اور ان لوگول نے قسم کھا کے کہا کہ حلیرانے دل کی کدور میں اسے اور امیرے اب تک نه ملا ۔ اور ان لوگول نے قسم کھا کے کہا کہ حلیرانے دل کی کدور صان کر لو۔ان لوگوں کے کہنے سے ہاتی اپنے اوہ خچر رپیوار موکران لوگوں کے ساتھ روانہ ج عبرالدابن زیا دے قریب بہنچے اوراس نے دیکھا کہ ہاتی تھی ساتھ ہیں تو بولانا دان کواس کے ِ رِنُوں بِرِکھینیج لائے ۔ <del>ابن زیا</del> دکے یاس فاضی نبریج نمبی مبھے تھے ۔ حب ہا تی اس کے زو کب آ توابن ریاد نے قاصی تشریح کی طرف رخ کرکے کہا۔ أمراث كباء لأويرنك فكشراني اور میلی با رعب یا سر من زیا دینے کہا کا ال وہ کیا وا نعات ہیں جو آمیر الومنین اور تام لوگول سے تعلق ننرے کریں ہوئے ہیں تو نے مسلم س عقبل کوانے گھریں کھا ہے اور امن کے لئے اسپے اردگرد المحرول بي تتميا را ورآ دي جمع كئ بي - تونے محما تفاكه محصا سكى خبرنہوكى - إلى آنے كمان نے تو کھے تھی نہیں کیا۔ اور ندمسلم بن عقبل میرے بہاں ہیں ۔عبیدانسر نے کہا ہے ٹک تونے ایسا باہے۔ اس طرح حب دونوں میں زاع طرحی توابن زیا دیے معقل تمہی کوبلا یا حواس کا حاسوس تھا اورآس سے پرجیا کیا توب وا تعدمات ہے۔ بولامات مول -اس وقت إنی کومعلوم مواکروہ *ی نفا او راسی بینساری با* تنرکه بیره مین میمرتو<del>ها نی ک</del>و ندامت مونی مگرکها کرتے <sup>را</sup>نهول نے بچرو مہی اپنی پہلی ہات دہرا لگ اور کہا مجھ سے سن اورمیری ہان کا بفین کر ُ خدا کی تعمیر سنے ان کو اپنے گھرنہیں ملایا ملکہ وہ نود ہی میرے پہاں آئے اورمجع سے تھہرنے کی اجا رہا ہی عالت میں انہیں والیں کرنا میرے لئے شرح کی بات تھی ۔ عبیبالعدین زیا وسلے کہا اجہا ہنیں تومیرے پاس حاضر کر- ہائی نے کہا یہ مجھ سے مہیں ہوسکٹا کرمیں نیرے ہاس اپنے مہان ئو کمرط لا وُل' نا کہ نو انہیں قتل کرے ۔ خدا کی تسم اگر دہ میرے بیرول کے بنیچے ہوتے تومی اُن م

ں سے ان کے رخیارُ ناک اور منہ براتیٰ مار ما رککہ ناک ٹو ہے کئی ' خون ے اور مثیا نی کے *گوشت کٹ کٹ کر دا*م حی رآ نے تیرا خون محبر برحلال کر دیا ۔ اسکے بعد ملکم دیا کہ اسکو فلعہ کے گنا ر ئے ۔ اسمارین فارس نے اٹھکرکہا کیا آج نیام کے وفت ہلوگول کوندروہو فا ئے ہیجا گیا تھا نوبے سلوگوں کو ہندیں ملالانے کو کہا ۔اورجب ملاکے لاکے توان ا ورناک کوزخی کردالا - آسار کا ید کمنا نفا گراسے تھی مکا ماراکیا ۔ اور زورسے دھکا دماگ رمحہ بن اشعث نے کہا ملوک اپنے امیر ک*ی رائے کو بیند کرنے ہی بحث ہوبازم ایر ہ*ار اُ اُٹا ذی جب عروبن حجا جے کوخبر پنجی کہ ہانی مثل مو کئے تو وہ قبیلی مذیجے کے ساتھ آیا۔اور قلعہ گ زدی کنیم و بن حجاج ہوں اور پیلوگ مذجج کے سوار اور شرلف لوگ ہیں میلوگ برکی ا طاعت دورسلما نوں کی جاعت سے با ہرنہیں ہیں ۔ مینے سا ہے کہ ہا رہے ایک ڈس ہائی بن عروہ فتال کردئے کئے میں اسلئے سمار کوں کو پر انتیا نی ہے ۔ا و راسی سئے ہم آسے ہیں ۔ فانی إن وجود تھے عبیدالمدین زیا دیے ان سے کہا کہ دیجھکران لوگوں کو کہدی کرزندہ رسیح نے جائے دیجیا ت<del>و ہاتی بن عر</del>وہ کی ان پرنظر ٹری اور شورونو ما سکر بو<u>ب میر رحیا</u> ل یں ہے آ داز نرجے کی ہے ۔ کیا مسرا نسلہ الاک ہوگیا ۔ او<del>ر الی</del> کی داڑھی رسے خول روال بھ ہوگوں کے پاس آیا ہول تا کہ خبرگروں کہ وہ زندہ ہیں اوراُن کے مل ہونے کی خیزعلط۔

ن كے مانتيوں نے پيسكر كەخل نبس ہوئے ہى المدتعا الى كاشكر برا داكيا اور والس موكئے <u>و عبیدا بعد ن زیاد نے جونکہ اِنی کوما را او رفید کیا تھا اسلے اسکوخوف ہواکہ لوگ اس جوار ک</u>و ا س دے وہ رئمبیوں میا ہمیوں اور نوکروں کے ساتھ نکلا اور منبر ریکھ طب ہوکر تقریم ی - که او گو انتم اندا و را پنیے امامول کی اطاعت کا خوب خیال رکھو۔ا و مرکز طبیعے مکرط جا ؤ۔ در نہ لاک موجا وُکے نےلیل موکے' اورنن کئے جا وُکے' نمہارا دوست دی ج ہے پہم بوئے۔ اور تہا راڈ رائے والامعدور ہے۔ یہ کہ <del>کا عبدیالمدین زیا</del> ومنبر ہے اُترانجی نہ تھا کہ دیجھا کہ منی کے لوگول نے کسی خِرکی سلم بغشل ہو گئے ۔ یہ سنتے ہی <del>عبدا آنڈ</del>نٹری کی اور فلعہ کے عبداسدین طازم نے کہا کہ سلم تن قبل نے محکومیجا نھا کہ تن لعد کے ہا س حاکے کھو ہ ہانی بنء روہ کے ساتھ کیا سلول کیا جا تا ہے۔ جنانحیر حب میں نے دیکھا کران کوزدوکو رکے قدیمیں مند کردیا گیا ہے ۔ توہیں اپنے گھوٹرسے پرسوا رموا اورس ئ<sup>عقى</sup>ل كوخېرى <u>سلم تېغىل نے مح</u>مكو كها كه يامنصورامت كانعره لېندگرويىت نيره لځايا توجارنز ئی جمع موٹنے یے مسلم نعقبل نے کندہ اور رہیں کے دستہ رعب الرحمان بن کر زکندی کوم غرکیا ۔ اورانہیں موارول کا گروہ لیکرا ہے آگے جلنے کی مرایت کی ام<del>رسلم ب توسجہ سد</del> وراسدسیرمتعین کیا۔ اورانہیں یا پادول کے ساتھا بنے پیچھے رہنے کو کہا۔او ر بوتما مه صائدی کومتیم و سوان بر- ا ورعباس بن حده بن سبیره کوقرنش وانصار برد کها-جب الم بنقل فے اپنی نوج کامفدمه آگے کیا اور دہنی و بائیں فوخ کی بھی ترتیب <sup>و ک</sup>ی ک توخود سے ہں اور عبدا سرین زبا دیے قلعہ کی طرف روا نہ ہوئے۔ يەدىچىكۇغىيلىدىن زيا دىكىبرايا اوراسۇنت قلىمېرىڭ ئىس سامى تىھے ماورىس آدى

. ظعیس اس وفت در موا دمیول کی نغدا دھی ۔ا و رفلعہ والے اور سے اے فتبالہ والوائی لئے لم كوك ينج سه أن رتيم كيينكة اورائمين كاليال ويتر -ابن ز ن شہاب کوبلاکے کہا کہ مزج کے لوگ اطاعت کر پیکے ہیں' ان کے ساتھ کو فہ ہیں ہاکولوگو بن عقل کی مدد کرنے سے منع کرلڑائی سے ڈرااور ما د نناہ کی سزا کا خوف د لاا و رحجہ رہیں۔ لندہ او رحفرموت میں سے صفول نے اطاعت کی ہے' ان کے ماتھ جا کرلوگوں کو للے اور حو لوگ آئیں ان کے لئے امان کا جن طرا اسٹما اور یہی بدائ*ت کرکے یفتفاع بن نتور ڈ*ہلی شبث برلیج بن انجوع الى او رسم بن وي الجوش عامري كومبيجا - او روند مكه ومي اسكه يا ستعوث مي لے امریٹ کے خیال سے اور رئیسوں کوا بنے زر مک روکے لیمبر کیا ارت معمل کے نعاون سے منع کرنے لیگا عارہ کے کھروں کے زدیک حاکے کھڑا تھاکہ ن بن نشریج نیا می کواسکی طرف مجیما به آمن آننعت نے دیجھا کہ بہت سے آدی جلے یلیے وہ اس ملکہ سے رہے گیا نیوٹ ہد کر محدین انتح<sup>ن</sup> اکٹیر من شہا ۔ نے روکما شرح ، دلا نے لکے جس کانتجہ پیوا کہ اپنی برا دری سے بوک بھی اوردوسری برور والے تھی کثیر بقدا دیں اُن ہوگوں کے پاس جمع ہو گئے ۔ اس کے بعدیہ لوگ تمام لوگول کے ثال ابن زياد كيها ل ينجيه - ابن عقبل كالجمع سهير ك سختى كے سانھ برصار يا -به میبیدا رس زیا و سے اسی مفصد کیلیے کل سربر آور دہ کو کو لاکراک مناک کی جنام رود کھ<u>ولہ برالموسنین بزید</u> کا نشکر آیا ہوا ہے ۔ اور آمیر نے کہا ہے کہ اگر شام شام کک

ن نے کھر میانگ تونتہا رہے بال کول کا وطبیغہ بندکر دیا جائے کا اور بیما رکے سامخہ تنزیت وجود کے تال غائب کی گرفتار ل کا اور ہرا کی باغی و نا فرمان کوامکی معصیت ولغا و ت کا ہ چکھایا جائے گانی طرح اور طب طب لوگول نے مجی مجمایا اطاعت کر نیوالول کوالغام ورخطاب کی امید دلائی اور نا فرمانی کرنے والول کو محرومی اورسزا سے ڈرایا اس سے پیمالت ہوئی کدر دلوگ تو اپنے بیٹے بھائی اور حجیرے بھائی کو ماکر داسیس لانے اور کہتے اور کوگ کانی ہیں تیری کیا ضرورت ہے ۔عورتیں اپنے بھٹے اور شوسر کو بلاتیں اورکہتنی کل سے دن شامی فوج أسكى توار ائر يتوكيا كرك كالواس طرح ان كے سائد للٹیس كدان كو و ابس مونا برتا ۔ بهرتوشا مہوتے ہوتے سلم بخفیل کے یارو مرد کا رحیت جے شاکر مانسور ، کیے بیرمن سوم کئے اورنیا زمغوب کے دفت تومسی کی گئیس آ دی تھے ۔ا درمب را ٹ کی کہتے ہا د کی جیا کی تورہ ب بھی جلے گئے ۔اورا کی آومی مجی ان کے ساتھ نرراجو انھیں داستہ بنا آیا کسی کے گھر نہنیا تا یادشن عما کرنے کے دفت اپنی مان سے ان کی مروکڑنا ۔ اور بہ راسٹول سے نا وافٹ نبن مہنا رات کے وفت کوفیہ کی کلبوں میں او صراً و صربھیرتے بھیرے ۔ آخرسی طرح قببلہ کنڈہ کی ایک عورت کے وروا زے پر پہنچے اس مورت کا نام طوعہ تھا۔ پراشعت بندس کی ام ولد کھی حب اشعث نے اسکوس زادکرد با تواس نے اسسید حضری سے شادی کی اور اس سے ایک لوگا بیدا ہوالوسے کا ام الله آركها يهمي لوگوں كے نتائل كميا ہوا تھا مال ليك انترفارس تنى مسلم بنقيل لے طوعہ كو - طوعة نے سلام کا جواب دیا تو ابن شبل نے کہا اے اسد کی نیدی ذرا محصے یا نی تو لا طوعہ لا کر ملا یا به بهر رتن رکھکر آئی نومسلم پیتھیل کو اُسی حکہ مٹھا ہوا دیکھکریو کی اے نیزہ مندا تو۔ یا ۔ بولے ہاں یا ۔ فوعہ نے کہانب ابنے گھرجا ۔ آب بیش کی رہے اور کھرجوان دما ولوع روجها گرا بن عقبل کھیرنہ بولے ۔ بھر طوعہ نے کہا عافیت کے تقابیے تھر ماکے مبھیر میرے دروازہ إبيضاً اجهانهين معلوم موتا - ا در ندمب تفكوا س كى ا جازت دوگى - نيكراً تبقيل كه طب موسك

44

راسكے حال ال كا در دار نروكا -اس اعلان کے کیے دیر لعدی محد آ ومیوں سے معرکنی ۔ اور اعلان کرنے والے نے ما رکھلئے افا اہی ا دراس اندلینے سے کہ اچا تک اس پر کوئی *تاکہ آوٹر مواسیے پیچھے کچیر ہی*رہ دار کھ<sup>وا</sup> اگر دیا۔ اورمشا ی نازطرها کی نمازسے فارغ ہوکرمنبر پر چھھا وریہ تقریر کی کربے وفوٹ اور ا داک انبقیا نے خالفت اور نفاق کا جوکا م کیانم لوگوک سے دستھا اسلے میں آ دی کے گھر میں مما کو ایس گھ ا منداسس كا دمه دارنه بهوكًا - اورج كوئى أتكوكي اركم إرب ياس لا كُكَّا اس كوأس كا غوں بہا دیا جائے گا ۔ا ہےا م*نڈ کے بنہ والمدیسے ڈروا ورا بنی ا* طاعت و معین کو صرور می مجھوا درانیےادیر کو ئی موقع نہ دوجصبن بن نمیر! تجھے موت ہوئے جب میں نے نام کوفیو ل ے گھرول کی تخبیا نی تیرے سپرد کی ہے نوابیا نہ ہوکہ کوفہ کی سی کلی کا مور ہیرہ دارسے خا رہے اور وہ آ دئی کلحائے اور توائسکو کم پل کرمیرے پاس نہ لاسکے ۔اسکئے بچھے میاہئے کہ تما م راستوں کے موٹروں برجوکیدار انجینات اور کل صبح کے وقت نا مستی میں فانہ الماشیاں ہے۔ وراسكوكرفتا ركرك سيرع إس ما مركز حيين بن نبيري منيم سع تقاا ورسابهون كالفسرتفا ا بن زیا و نے جینڈا <del>عرو بن حریث ک</del>ے حوالہ کیا - اورائسی کولو گول کا سنونہ نبایا بمیرمنبر مریسے اً ترا او زفلعه مي داخل سوا-

اور صب صبح سوئی توابن زیا دعی اور حکم دیا که لوگ آئیں جیا نیچہ لوگ آئے اور حب محمد بنجا آ آیا توابن زیا دنے اسکواسکی وفا داری اور خلوص پر نتا باش دی را ورائیے ساتھ ہم اسکونخت رہی ا اہر حب بوٹر صی عورت کے بہال سلم منبقیل نے راٹ گذاری تھی اسکے لوٹ کے بلال بن اسیر نے صبح کے وفت محد بن انتخت کے لوٹے تحبہ الرحمان کوجو بلوغ کے قریب نھا جا کے خبردی کام سلم بن تقیل تومیر سے گھر ہیں عبد الرحمان نے چیکے سے آئے اپنے باپ کے کان میں کہا اس کا باب ابن زیا دکے سے ابن اشیرے لکھ اپ کو ابن زیا دیے یہ حکم حصین بن متم کو دیا تھا ۱۲ س بنیاتها ابن زیاد نے پرچاکیا ہے ؟ محد بن اشغت نے کہا پرکہنا ہے کہ ابن عقبل بہا رے زد کے ہی ی گھرمی میں سینکر<del>ا بن زیا دیے محد من است</del> کے بہلومیں حیومی گڑھائی اورکہا بس نیا رہوا ورا بھی ىموكر لا - ا د<u>ر غروين حريث</u> كوجولوگو**ل كا** سرغينه نبايا گيا تها خبر ميمي كه فريش مي سے مامله مايتاري بن انتخت کے ثبا مل کرو۔ اور ابن انتخت کے فلبلہ والوں کواسلئے نہیں بھیجا گہ اس نے محما کہ اور ولی تبیلیمسلم کے گرفتا رکرنے پر آیا دہ نہ ہوگا ۔ احرین داؤد دبنو رتی نے لکھا ہے کہ عصبیت بیدا مولے کے خوف سے اس سے قرنش کے سواکسی دوسرے کا بھیمیا بیند نہ کیا ۔ <u>خ</u>اسخ<u>ہ ابن اشعث اور مبیدا متد بن عباس ملی قرمن کے ساتھہ ایشہ حوالول کے ثبا مل علے او</u> ام بنقیل کی حائے نیا ہ پر کہنچے حب سلم ب<u>نقیل لے کھوٹروں کی ایوں کی آوا زاور</u> دمیوں کا شوروموغا ساسم کا کہ لوگ ہ گئے بھیروہ لموار کھینچے ہوئے تکلے تو دیجیا کہ بہ لوگ گھرس پہنچے ہوئے لم بعقبل نے نوارسے علد کرکے انھیں گھرسے کال باسرکیا ۔ یہ لوگ بھر ٹولے اور آلم بن نیل نے ان برحکہ کیا اور کئی ہا رنکا لا ۔ اسکے بعدان میں اور کمیر من حران احمری میں ایک کا نی بگیرتے مسلم کے منہ را کپ اسپی نلوا رانگا ئی حوان کے لب بالاً کو کاٹنی موٹی لب زرین کہ بهنچی اورانگلے د و دانتوٰ *ل کو تو فر*دیا ۔ا ومرسلم نے ایک زبر دست مار بکبیرے سر بریا دمیا ورد وسری فعر<sup>ب</sup> اسکے مؤیڈسے کی رگ پر حو قریب بھی کہ اسکے بیٹ بک پہنچے ۔ اسکے بعدلو گوں سے اُن کو گھرکے اور سے نبھرہار ٰہا شروع کیا ۔اور لکرٹ ی کے دسنول بیناک لہرا کر کھینکنے لگے مسلم ب عنبل نے دیکھا کہ اتفوں نے یہ طراغیّہ اختیارکیا نونٹکی نلوار کھینچے گلی من سکل آئے ا ورارہ نا نسروع کیا ۔یہ دکھیڑ حمد میں ا سائنے آیا اور کہا اے بہا در تحجے امان دیا گیا۔ تو اپنے کو ہلاک ٹکر۔ او<del>ر تر ہم بعثیل ی</del>ا تنعار ٹر <u>ص</u>خ ہوئے لارہے تھے۔ أَقْسَمُ عَاكُما كَا حُرًّا وَأَنْ مَا أَنْ تُلُوا لَهُوْتَ شَدِّيًّا مُنْكُولًا وَأَنْ مَا أَنْتُ الْمُؤْتَ شَدِّيًّا مُنْكُولًا میں نے قسم کھائی ہے کہیں آزاد ہی قبل کیا جاؤں کوموت میرے نزوکی ایک سخت جیز ہے۔

آوُ يُخْلَطَ الْتِ ارِي سَحْتُ الْمُرَّا آخانُ آنُ أَكُذَّتَ أَوْ أَعْنَظُ بہ کیشعاع لوٹکر تشیر ماتی ہے۔ اسی طرح ہر امکی آ دمی کیلئے کسی ن موت کا دیدا رصوری ا محدين استخت من كها آب كے ساتھ د غاو فریب نه كیامائیكا اس سے آپ نه گھرائیں بدلوگ بے چا زا دیما ئی ہیں ۔ یہ آپ سے برسرسکا پر نہوں گئے اور نہآب کو کلیف دیں گئے' اور تن عنین کا به عال تھا کہ زخمول سے حور تھے اور اللائی کرنے کی طافت باتی نہ کھی -ال ر طائی روکدی اوراس گھر کی ایک مانب میانبی میشدا ط اکر تنظیر کئے ۔ ابن انتحث نے تعرکها پ کوا مان دیا گیا م<del>سلم ن مقبل نے</del> کہا گیا ہیںا مان میں مول ۔ابن اشعث نے کہا ہا <sup>ال</sup> سکے بعد <u> بیل نے ابن انتعتٰ کے ماتھیوں سے بوجیا کیا مجھے امان دیا گیا ۔اسکے ماتھیوں نے تعمو</u> یا ہا ئ سرف عبدا مدین عباس کمی نے یہ رز کہا اسلئے کہ اس نے کہا کہ میبرے یا س نرا وشنی ہے ا ورنها ونٹ اُورید کہاروہ اِ سے حیلا گیا ۔ بھرسلم نعقبل سے کہا اگر نلوگ مجھےا مان نہ دینے آ میں اپنا ہاتھ تہا رہے ہاتھوں میں نہ و تنا - اسکے بعد اکب مارہ خجے رسوار کے آیا اورسب لوگ ال سے گرہ جمع ہوئے اوران کے ہاتھ سے لوارلے لیگئ ۔اس وفٹ مسلم بڑھیک کوانی زندگی سے ایوسی سوئی اور منوسے انکھیں ڈیٹراکئیں اور کہا بہلی دفاہے -محد نب انتعت سے کہا میں امبد کرما ہوں کہ آپ کے لئے ڈرکی کوئی بات نہیں ہے اسکم بعقیل ہونے یہ صرف امیدی امیدہ تنهارے پاس مان کہا ن انا بعدوا نا الیہ راجوں ۔ اور پر کہکرر و سے لگے ۔ نو میں العدین عباس بن تلمی نے کہا اگر تیرے جیا کوئی دوسرا طلبگا رہو ہا اور حس صیبت میں تو پڑاہے ہی معیت اس يريرنى تزوه نه روّا مسلم ك كها كو مجه جال د نيا بيندنېي بيئ مُرغدا كي تسمي اين حال كيليه نهي روّا ہوں اور ندانے ارے مانجا مجھے کیے طال ہے ۔میرا رونا توان نوگوں کیلئے ہے جوہمار

ہاں آنے والے میں میں میں اور آل حمین کیلئے روّا ہول میم محدین انتحث کو مخاطب کرکے کا تزمي تحبامول كرتو مجهاال دينه سفا صرب كركيا توسيرت ما تعربي عبلاني كرسكاب كرام مع الم مبن آج روانه و ميكي مول كر إكل روانه مول توميري طرف سے ان كے إس الك ہ دی بھجدے جوان سے جاکے کے کرا برعقب<mark>ل</mark> بتمنوں کے ہائنوں میں گرفتار ہو چکا ہے دہ نیام لک قبل کردیا جانگیا اس نے تھے آپ کے یاس بھیا ہے یہ کہنے کیلئے کرآپ مع ا<del>ل بن</del> والیں ہو جائیں اور کوفیول کے فرمیس نہ بڑس کوفہ والے آپ کے والدیکے ایسے ہی دور گا رہی آپ کے والدموت یا من سے ان کی عبرائی کے نوا ہا *ل سننے - کوفیون نے آپ کے باندوس* یا ہے اور سیری رائے یہ ہے گرا ہے آئیں ۔ ابن شعث سے قسم کما لی کرمیں یہ مشرور کرول گا ورا بن زياد كو بهي كهول كا كديس آب كوامان و كمرالا يا بهول -مجر محدین انتون سے بنی مروین نما مہ کے ایک شخص آیا س بن عمل طالی کو ہلا کے کہا ک ر ما محسین کے باس عا اور بیخط انمیں دے اور اس خطی*ں اس نے دوسب کھے لکھا جو* نیل سے تبایا تھا ۔ اوراسکو کہا یہ نیری زا دراہ اورنیرسے زن وفرزند کی خرجی ہے ا أَسُكُومُوا رَيُ كَا الكِ مِا يؤرد يا حسكِ ما تقديا لان تمبي نفا -ابن اشت ابن عقبل کے سائر تلعہ کے بھا کٹ یرمینجا تو قلعہ کے اندرا نے کی اجاز جام ر جازت لیے پرا بن ژبا و کے پاس ما ضرموا ۔ اورا بنعثیل کی خبر دی اورا بنعثیل کو مکیر کے رين اوراينه امان دينے كائبى ذكركيا - اس رينبيدا سدس زياد ديے كہا تھبكواسے امال دينے یا خن مصل تھا ۔ کیا ہمنے تھے اسی لیے بھیجا تھا کہ تواسے ان دے بہم نے وقعکولیے نے کیلئے بھیجا رہا ۔ پیرسکرا بن اشعث جیب ہوگیا ۔ اور حس وقت اب عقیل کوہ پر پہنچایا ابن تقبل کو شدت کی بیایں تھی ۔ اور قلعہ کے پیٹا کک پر کھیلوگ اس اتنظار ہیں بی<u>ظمی ت</u>ھ را ما زت ملے توا مذر مائیں - ان منتصے والول میں عمارہ بن عقبہ بن ابی معیط عمروین حرمیث

اوركيّر بن شهاب تھے۔اور بيّا كبراكب مكالمنظ اياني كـ مے محمے کھوائی پلاو سلمن عمرو -اے ابن بالم تو تحصیت زیادہ حق رکھتا ہے کر سمیتہ جہتم کی رانكا كرمعية كميني براور در فرما یا که اگریه **با** بی میبری تنمت کا **بونا توم اسکویتیا پیرملری ا**ن <del>آث</del> ا ورمقبیرنے لکھا ہے کہ عمر وین حریث ننے ابن مقبل کو اپن لاکردیا أدى آيا اوركها كهملم من عقيل كوا مذر بي حياد مسلم عق ئے توابن زیا دکو ایسکے امیر ہونے کا سلام نہ کیا ۔اس پراکیٹ خاوم نها تواسکومیرا بهبت بهب سلام مو -ابن زیاد كا - اوراكر محص ل كرناميس عا لمرائع كهاميى بات ہے رابن زيا دبولابان وقع دیا حائے کرمیں اسنے لوکول میں سے *ل* 

ِولَ ابن ذيا وفي كها بال وصيّة كرسكتاب<sup>.</sup> ديجيا توعمر بن معدب ابي وقاص كويايا اوركهااك تحرمجه مي اورتجه بي قرات ت میں تھے سے ضرورت رکھتا ہول مجھے جا ہے کہ میری طرورت پوری کرے اوروہ ورت یہ ہے کہ تھے اکب راز کی بات کہناہے تعریبے ان کی بات سننے سے در لغ کیا تو بیداسدین زیا دیے کہا نواپنے جا زا دہمائی کی صروری بات سنے میں کو اہمی کیول کر ناہے۔ <u>عمر بن بعدب ابی وقاص مسلم ب عیل کے پائس آگراس طرح معیا کہ عبیدا تبدین زما</u> ں ان کود تھے سکے بھر <del>مسلم بن عبیل نے</del> کہا ، کو فیرکے ایک آدمی کامیرے ذم زر ہ سکر اُس آد می کا قبرص ا داکر دیا جومبرے ذمہ ہے ۔ اور حب میں مل مہوما ُول نوابن ماد ری لاش کیکر دفن کردینا ۔اورا مام سکن کوکسی آدمی سے مطلع کرنا کہ وہ لوٹ ہائیں ہیں بنے ا *ن کوخط لکھاہے کہ* لوگ ان کے ساتھ <sup>ا</sup>ہب اور میں سمجھتا ہوں ک**ہ وہ آن**ے ہی ہوں گے <del>عمر بن</del> تعدی این زیادسے کا کر انھوں نے یہ باتیں کہیں۔ ابن زیاد نے کل انین منظور کیں ۔ اور کہا عندشخص خیانت نہیں کرتا ' ہاں بیہوّ ہاہے کہ خائن پراعتما د کرلیاجا آباہ ہے اور پیجی کہا کہ نیرامال تیری چیزہے ۔ تجھے اختیارے توج جاہے کرے اس میں مم کھینہ کرسکتے اور تیرے ب موا برتیری لاش کا جرمعی مشرم و بہیں اسکی کھیدیوا نہوگی ۔ اور مسین نے اگر ہم سے فِکُنے کی توسم بھی اُن سے جنگ نہ کریں گئے ۔ اس کے بعدا <del>بن زیا و نے ا</del> لوگ متحد شخصے توسلے ان میں انتظا ف سیدا کیا ۔ نمیوٹ ڈا لاا ور ایک کو د و سرے سے لڑا یا ا تن عقبل نے کہا ہیں سرگز اسء من سے نہیں ہیا ۔ ملکہ اس بیتی ہے لوگوں نے کہا کہ تیر۔ باپ بے ان کے سکوں کوفٹل کیا تھا ان کا خون بہایا تھا اوران کے م جبیہا رویہ رکھا تھا اس سے ہم ان کے پاس آئے ٹاکہ ان کوعدل و انصاف قائم کرنے کا

دیں اورکتا ب *وسنت کے حکم بر دعوت عمل میٹ کرمیں ۔ آبن دیا* دیے کہا ا رہے برکا رتھبکواسسے ما واسطهٔ کیا حس وقت تو مدینه میں مبلما ہوا شراب بی رہا تھا اُس وقت ال میں مدل كاسكم جارى زنما والبغشيل وبي مين شراب بتياً موں مداكى تسم الله بي تيرى غلط بيا نى كو بها تا ، سيرے اعتبار سے لوگوں ميں سب سے زيا وہ شراب بينے كاشتى وہ ہے جومسلما نوں كا فون بتیا ہے او رحب جان کافٹل کرنا اقتدیے حوام کردیا ۔ اسکوعضہ وتٹمنی او زنسک کی نبازقتل ے اوراسکوا س طرح کھیل تا شہمجنا ہے جیسے کرا س سے محیری ہی نہیں ۔ ابن زیا و سے نے تیرے ول کی تمنا یوری نرکی را ورتھکو اس کا اہل نہ سمجا میس<del>لم بن مفتل</del> نے کہا ' كر مم اس كے ال نہیں ہی تو دوسراكون ال موكا - ابن زیار كے كہا ایبراكومنبن زید ابن یں سے کہا ہر مال مذاکمانگر ہے ہم خوش ہیں کہ دسی ہا را اور تنہا را حاکم ہے ۔ ابن زبانے مرتعكو بلك كرس الحرمي المحملواس طرح فنل مذكيا بص طرح كمبى كوئ اسلام من ال مردا ہی بنیں بمسلم بن عقبل نے کہا تھنیا جن او کو اس مے اسلامیں بدعت کا دستور قائم کیا ہے حن*دا ر تو سے تو سرگز این فیج نا* دت دغا بازی *ا ورمثل جیسی مذ*موم حرک باز بنیں آسکتا پرننگر ابن ریا دمسلم بن عقبل کوا ورا ما حسین علی اور عقبی علیه وابسلام کو تا بی دینے نگا او رسلم<del>ن عقبال آ</del>س سے گفتگو کرنا بندکردیا ۔ ب<u>میرا بن زیا</u> دینے حکم دیا کہاسک فلعدك اوپرليجاكراسكى كرون بار و مسلم بن عقبل في محدين استعت سے كما اگر تو محكوامان نہ دنیا تومیں تیر*ی ا* طاعت ک<u>بلگ</u>رون نہ *خبکا نا سیرے آگئے ن*لوارلیکر کھڑا مہو تونے عداری اورعهدشکنی کی . لہا فلعد پر حرف سرتو ہی اسکی کر دل ما دے کے لائق ہے ۔ مینانچہ مکبیران کرفلعہ رہے الم مِن تَفْيِلَ اللَّهِ كَيْ مُكِيرُ واستغفارا ورا للَّه ك رسول يرد رود برُّ هدري تقيرا وربر

د ما زبا ن بریخی اسے اسرم ای فوم اور بارے درمیان ٹونصلہ ک<sup>و</sup> ان لوگوں نے ہیں دھو کا دیا - ہما رے سائنر غذاری کی اور ہماری مرونہ کی -ا درج لوگ کہ صحن سے تصل فلعہ کے بھا کک پر منطبے تھے انہیں و کھلانے سے بعدا ن کج دن ا زی کئی۔ مارطبے پران کا سر توصحن میں گ<sup>و</sup> بیا ا درلاسٹ بو کول کے سامنے مسلم بن عقبل کی شہا دن کے بعد محمد بن اتنعث عبیدا تند من زیا دکھ یاس آیا اوراس نے إنى بنءوه كي نسبت يه كهاكه توجانتا ہے كہ يانى كا اسى سبى مارى گھرسى ۔ اورستى مى كے اكب ننبلیس ا*س کے لوگ ہیں ۔او رو و تعض ایب میں اورا مکی میر اسائقی اس کونٹیرے* یاس لائے میں اسلنے تجھے خدا کی قسم آنی کوقتل کرنے کیلئے میرے ذمہ نہ کرنا ۔ ابن زیآ ولئے کہا' اچھا اید باقا اورسلم کا نصه تمام مولئے کے بعد ابن زیا دیے مکم دیا کہ انی کو بازار میں بیجا کر نت کرو۔ چنانچہ ہانی کے دونوں ہائتوں کوان کے میٹیریر باند تھکر بازار کے اس مقام پر الے گئے جہاں کر ایل فروخت ہوتی تقیں اس کے لیدر انی پر کہکر ملاسے لگے اے مرج آج میرے مرجم نہیں ہیں آ خرجب دیجھا کہ کوئی مدد کونہیں آنا تورسی سے ہاتھ کھنچاریکا ل لیا ا ا در بولے کیا لائٹی' جا فوٰ تنجیر' یا بڑی کوئی جیز بنیں ہے جس سے مقالبہ کروں' یہ سُن کر ہو گوں نے بھرتی سے اُن کوبا ،زھا اور حب ان سے کہا گیا ک*ر گر دن سیر حلی کرو* تو بولے ہیں خورسے اپنی کر دن سیر حسی کرکے تہیں سہولت نہیں ہینجا سکتا ۔ بھر عبیدا تسر کے ایک ترکی غلام نے حب کا نام رشید تھا اُن کی گردن پر نلوار حیلا ئی گروار خالی گیا - <del>اِنی نے</del> کہا اسری کی طرف لوٹناہے ۔ اے امد تو مجھے اپنی رحمت اور خوشنوری کے ماہیں مبکہ دیے ۔ بھراس م روسرا واركيا توشي موسك -منی ایم نے ملینی بن بیزید کی ایک روایت نقل کی ہے کہ مختار بن ابی عبیدا و رسبد اس تن امار ن ذُمَل مِن سَلَم بِنْ عَبْلِ كِيما لَهُ نَكِلِي تِنْ مُمَّارِ سِنْرِ حِبْدُ الْكِرْ كَالْمَا او رَعبِدا مديكي إلا

خ جنٹرا تھا اور مختارنے اپنا جنٹرا عروین حریث کے دروازہ پر گاڑ کر کہا تھا تَنْ کور دیجے آیا ہوں' اوراس روائٹ میں پریمبی ہے کہ جس دن شا م کے وفت مسلم ب شیل مجمع کے ساتھ ابن زیا دکے قلعہ کی طرف آئے تھے اُس دن ابن اشعت معقاع بن ور تبین بن ربعی نے مسلم اور ان کے سانھیوں کے سانھ شدیڈ خبگ کی تنی اور تبت نے با تما كه رات يك ان كا أشظار كروتا كه لوگ منتشر موجائيس - اوراس رو ائت بي سرمعي ہے کرمیبید اسرین زیا دنے نتی را و رعبداسرین حارث کے گرفتا رکھنے والوں کوالغام رینے کا وعدہ کیا تھا ' جانچہ یہ د و نول گرفتار سوکر آئے اور قبید میں رکھے گئے ۔ ا حدین دا دُر دینوری کی ایپ روانت میں ہے کہ عمروین حجاج اوراُسکے مدحی سا کے لو شنے کے بعد ہی ہاتی بنء وہ کوفٹل کیا گیا ۔ را وی کہتا ہے کہ جب آبن زیا د کومعلوم ہوا کہ عمرو بن حجاج اوراس کے ساتھی واب سہو گئے تواس نے عکم دیا کہ <sup>ہا</sup>نی بن *عرو*ہ ا وارس بیجا کرمنل کیا جائے جنائجہ بازار میں ان کی گردن ماری کئی۔ سلم بن عقبل ادر ما نی بن عروه رحمة الدعليها كے منعلق عبدالعدین رسبراسدی نے کہا کج اورکسی سنے کہا کر فرروق سے کہا ہے إِذَا لَنَتْ كَاتِكُ مِنْ مَا لَوْتُ فَانْظُرِي ﴿ إِلَىٰ هَانِيْ فِي السُّوقِ وَابْنِ عَقِبُ لِ ا كرتو بنيں جانتى كه موت كيا ہے تو با زارس ما كے إنى كو ديجة اورا بن عقيل كو -ان دو نوں میں ایک دوہما درہے کہ تلوار کی مارسے اس کا چہرہ خراب ہوگیا اور دوسرارہ ہے كر قنل بوكرفلحه كى لندى سے سيے آيا وَّكُ بَحْسُدُ اقَدُ عَيِّزَالُونْتُ لُونْتُ لُونْتُ مَ وَلَصْحَ دَمِ قَدُ سَالَ كُلِّ مُسِسْيُلِ دیکیوکر مربے سے اُسکے عبم کارنگ مدل گیاہے اور تمام خون بہا ہوا ہے ۔ أَصَابِهُ مُنَارَيْتُ الزِّمَانِ فَأَصْبَعَنَا الْحَادِيْثِ مَنْ لِيَثِي كُلِّ سَبِيّ

أَيْرُكُبُ أَسْمَاءُ الْهُمَا لِنُجُ آمِنَا ﴿ وَقَلْ ظَلَبْنَهُ مُنَاجِحٌ بِنُحْوُ لِ كااسارين فارج باطينان تركى كموارول برسوا رموسكتاب - جبكه زج اس سے خون كا برل طلب كررسي عي -تُطِيفُ خَوَالَيْهِ مُزَادٌ وَكُلَّهُ مُر تمام تبیلهٔ مرا د نون کا مطالبه کرینے والوں اورمطالبہ کئے گئے کی حفاظت میں اسارین فات کے گرو حکر تکا رہے ہیں ۔ فَانَ أَنْ أَنْ مُلِكُمْ لَكُونُوا مَا نَحِيلُمُ فَالْمُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللّ یں اگرتم لوگ اینے بھائی کے خون کا مطالبہ مذکر و تو نم برکا یور تول کی طرح ہوجاؤ جو کے درکرراسی کرنیاتی ہیں -نَتَّى مُوَاحُيًا مِنْ فَنَا قِ حَبِيُّ بِهِ وَأَقْطَعُ مِنْ ذِي شَغْرَا بَنْ صَفِيْلِ تنهارا بھا کی جیا دا رعورت سے بھی زیا دہ با حبا ہے۔ اور دو دھار والی تیز الوا دسے بھی زياره تيزاور كاطيخ والاب -روز فارتشکنبہ و زیجیوفیہ کے ون سال معمیں سلم ن عقبل کی شہادت ہو گی۔ بیاسی نے کھوا ہے کرفتل ہونے برا بن زیا و نے حکم دیا کرمنٹلم منبغتیل کی لاش کشکادی <del>جائے</del> ا رسلم و ہائی کے قبل موسے کے مجد علبارا صدین زیا دیانے <mark>ہائی بن ابی حب و داعی اور زہبر</mark> بن اروح متی کی معرفت ان و و لوں کے سرول کو نریدین معاویہ کے بہاں بھیجا۔ادار انے منٹی کوخط میں مسلم اور ہاتی کی سرگذشت کے مکھنے کا حکم دیا منتی عمروین نا فع نھا لکھا ترمضيون بهت طويل بوكيا اورطول مضمون لكصفيين يربيلا أدى تقا-ابن زبارت ديجا ترنا ببند کیا اور کهایه طول طویل مضمون او رفصنول! تیس لکھنے کی کیا صرورت تنی "ککھہ خدا کا ے احدین دارو دیزری ما مکھا ہے کوسلم من تفیل سینسنب سر وی محیر کوئل ہوئے الین یہ روائی محالیا

رہے کھی نے امیالیونین کا حق دلا یا اوروشن کی ا ذہت سے ان کو بجایا میں امراکیونی علا*ع کرنا ہوں کرسلم بنعثیل نے بانی بن عرو*ہ کے گھر میں بناہ کی۔اورمیں سے ان دونوا کے بیچے ماسوس لکائے ۔اوران رخفیہ ومیوں کو تعینات کیا ۔ا ورصلہ و تدہر کے بعد ان لوگوں کو یکڑھ ااورا مّدتعالیٰ نے مجھے ان برکا میا ب کیا ۔میں نے اس کی گر ذہمیکریں اور النین ابی حبہ وداعی اورز بیرین اروح کمتی کی معرفت ان کے سرول کو آ پ کے پاس مینجا مول به به د د نو*ن فر*ا نبر دا را و رخیرخوا ه مین - امیرالمومنین حرکیجه جامی ا<del>ن س</del>ے در اِفت کر سکتے ہیں یہ دونوں وا تعن کا را سیح اور شعی ہیں۔ يزيرن ابن زيا دكوحواب ميں لكھا نومے ميرے حسب نشا اور دوراندنشي كا كام كيا بہا دری او رولیری کے ساتھ حملہ آور مواہیں نے نیرے دو نو ں آ دمیوں کو بلکے بوجیا اور ان سے رازی بانیں دریا فت کیں ۔ لوائن کونفل وسمھیں تیرے تکھنے کے مطابق یا یا۔ تجهے ان لوگوں کی رائے برحاییا جائے اور مجھے معلوم ہواہے کہ حسین مکہ سے عراق کو ر دانه موجیجا توکترت سے اسکے بیٹھیے جا ہوں لگا را ہوں میں حوکیدا روں کو ہمااورخبر ہے *اکسی بڑیک ہو* نوفنیدکر الزام تا بٹ ہو تو گردن مار ۔اورجو واقعہ رونیا ہواسکی <u>چھے فیرک</u>ے ا ورکئی ما ہ و ہال تقیم ہے ' بھیرمر رفیجے بہت نبہ کود ہاں سے روا ندموے اوراسی روز کو فعہ الم ب عنبل مي عبيد اسدين زما و كے مفا ادر کمرکے انبارا قامت میں حجازا و <u>رتصرہ</u> کے کھے لوگ بھی آپ کے گھروالوں اورغلامو س تب كے نال ہوگئے۔ . جز که امرسین عراق کی روانگی کا را ده کر حکیے تھے ۔ اسلئے طواف کعیہ اورصفا ومردہ کی

ي كيونكه أما محسين أورمسلم تعميل دونول سے ايك ہي دن خروج كيا ۔ ا بن کنیر کے منام کے بیان کیا ہے کہ امام حسین میں دن کہ سے روانہ ہوئے وہجے کی آخون ماریخ بننی -اس روزا مام<sup>سین</sup> اورا<del>بن زس</del>رمی آنی دیریک را زونیازگی گفتگه <sub>مو</sub>تی ری کہ ظرکا وقت ہوگیا ۔اورمنی مالنے والوں کی بیکا رمشرع ہوئی ۔ا ماجمبین نے طواف کع با منعاً دمروه کی سعی کی با ل کتروایا ا ورعمره کرے احرام سے خا رہے مو گئے۔ لیک انحول ا وُکھ کارنے کیا اور دوسرے لوگ منی روانہ ہوئے لمبری اور ابن آثیر نے لکھا ہے کہ عبدا تندین رہرا مام حسین کے یاس آئے اور کہاکہ اگرا ہے جازے میں رہنا گوارا کریں توہیں رہ کے لوگوں سے بعیت کیں ۔ ہم لوگ بھی آپ ہ تفاتھ اون کریں گئے ۔ آپ کا ساتھ دیں گئے اور آپ کی بعین کرسنگے لیکن اہا حسین کے ے اکا رکیا ب<u>ے میران زمبر</u>نے بیرائے دی کراگرانپ کی خوامش سوتو آپ ہیں رمیں اور م دیں کہ میں معیت لو*ں اس سے بیٹمو گا کہ آپ کی ا* گ*ھا عت بھی مو*گی اور کوئی تخضر كى مخالفت يرسنندىند مركاكارا مامسين نے كہيں يرتعبى نہيں جا مناموں -<u>ظری</u> ا درابن اشر کی روانت ہے ک<del>ہ عبدا سدین عباس ایا محسبین کے</del> ایس اسٹے اور ہا لوگوں نے خبر اڑا ٹی ہے کہ آپ عراق جارہے ہی ذرامجھرسے بھی تو مجھے کہئے ۔ آ احمسین ا کہا انشا ،امد نعالیٰ اُج اور ک*ل کے ورمیان جانے کاعزم ہے عبر آمد بن عباس نے* کہ میں دعاد کر ماموں کہ اندا ہے کواس سے نیا موے اس امرین محمکر آپ کی الم کت کاخوت معلوم مو ما ہے <u>عواق کے لوگ بڑے دغا یا زہیں ۔ اوپ سیس حجاز یو</u>ل کے ا مام مہوکر دہیں ا وراگرع آن دایے آ ب سے نوا تنگا رہی تو پہلے وہ اپنے دیشن کو کالیں بھیرا یہ انکے بہاں مائیں ، اور اگرا کہا ہی خیال ہے کہ آپ بہاں سے جائیں تو تمن مالیے واں

قلعے اور کھا ٹمال میں اورآپ کے والد کے تنبیہ میں ۔ا مام سین نے جواب دیا ا چپے رے بھائی میں یہ جا تنا ہوں کہ آپ میرے خیرخواہ اور محجہ ربہر با ن میں لیکن می محبور ہو<sup>ں</sup> ے روانگی کاعزم کرلیاہے ۔ تھا۔اوروہ ان کے عراق کی روانگی سے بہت خوش تھے ۔کیونکہ وہ حجاز ترقیب پند کرناجاہتے تھے۔ اور یہ وہا ں سے آمام حسین کے نکلے لغرمکن زنھا۔ اسلئے انفول نے امام حسبن ملاقات کرکے دریا نت کیا کر آپ کا کیا خیال ہے ۔ ہوئے کوفہ مائے کی رائے ہے اور میں معنیل کا خط د کھلایا تو <del>عبد استر بن زیبر سے</del> بوجیا تب آب رکے موسے کیو ل خدا کی تسم<del>ء آن</del> میں اگراپ کی طرح میرے شبعیہ ہوتے تومیں کھیر بھی اتطا زگریا وربداکرا الم حسین کے عزم کو اور تھی متحکم کردیا - تھروانسیس ملے آئے ۔ <u> آم حسین حب اپنی روانگی کاعزم صمم کرستکے نوعبدا سد من عباس ان کے یا سا</u> ورنه جانے پرانہیں ہبت زور دیا ۔ اور کوفیو ل کی طری ندمت کی ۔اور کہا آپ ان لوا کے اِس عاتے میں حنمول ہے آپ کے والد کوتنل کیا آپ کے بھا کی کونیزہ ما را اور مجھے تو یفین ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تھی د فا بازی کریں گئے ۔ امکمسین نے کہا ان کے پخطوط پاس آ بیکے میں اور بیٹ کم بعقبل کا خط ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ یرے ماتھ ہیں - بھر<sup>عی ا</sup>سدین عیاس نے کہا اگرآپ ماتے ہی ہی تو اپنے بحول ہو ہو ا و ربورتو*ل کو نرلیجائیں <sup>ن</sup> نا کہ ایسا نہ ہوکہ ان کی نظر کے سامنے* آپ قتل مو*ن جیسا کہ* عَنْمَا نَنْ بِنِ مُفَالَنُقُلِ کُنے کئے۔ امام حسیس نے اس سے بھی انکا رکیا اور راضی نہوئے عدا مدین میاس نے کہا کہ آیا حسین کی شہاوت کے روز موقعہ خبگ پر جو لوگ موجود تھے آن میں سے مسی نے کہاکہ شہا وت کے روز حب و قت ان کی عور مین حمیوں سے مکل کرایے

تشهید د ل کی لاشول پر رومیٹ رہی تغییل اس وقت امام سین نے اپنیں دکھیکا بن عباس نے مجھے کیا اچی رائے دی متی ۔ اُٹر کا رجب امام سین نے عبد الدین عباس کی ات ناسی تویہ انہیں رضت کرکے واپل طلے آئے۔ اور آبام سین روانہ ہوگئے۔ ا ما محمین کے روانہ مولے برعبد المدین عباس نے عبد اللہ من زمبر سے ملاقات کی اور ان كرمامن يرشعر برما-الك مِنْ تَكُرُّ فِي مِمْتُ مِنْ عَلَاكِ الْجُوْتِيَ مِنْ قَالُو الْجُوْتِيَ مِنْ قَالُو الْمُعْلَى وَ إِضْفُرَى ے آبا دی میں رہنے والا چنڈول میزان تیرے لئے خالی ہو گیا ، اب توازادے اور جھما وَنَعْرِ فَ مَا سِنَتُ أَنْ مُعْرِي مَ مُن الْحُسَيْنُ خَارِم كَا فَاسْتُسْرِي } ا وجود انه مینا جا سے جن لے احسین کے اب تو خوسس ہو ۔ اوركها اے ابن زبر حسين تيلے گئے اب ميدان حاز تير سے فالي موكيا ۔ كمه سے باہر الا محسین كو فرز و ق بن عالب ثناء سے ملا فات موكى جرائبي لمواريں ورڈ معالیں گئے کہیں سے حیلا آرہا تھا<sup>،</sup> <del>فرزون</del> نے آپ کوسلام کیا۔ آپ نے یوجھا تو گون ہے' بولاء ب کا ایک آدمی مول' پھر اس سے امام <del>حسین</del> نے لوگوں کا حب ال دریا نت کیا . <u>فرزوق</u> نے کہا لوگوں کے دل آپ کی طرف ہیں گر نلواری<del>ں بنی اس</del>ے کے ما ته میں ۔ اورا سکا حکم آسان سے نا زل ہونا ہے اورا تندیقالی جوجا شاہے دہی ہونا ہے۔ امام حمین بولے فرزوق تونے سے کہا حکم الدیمی کا ہے اور وہ جو چاہے وہی ہو۔ ا مام حسین جب مکہ سے با ہر ہوئے تو بیجی بن سعید بن عاص نے انہیں کر مااوران کے سائتھ اور کئی آدمی تھے جن کو اُن کے تعبا کی عمر و بن سعید آثندتی نے بھیجا تھا۔ اوران لوگول نے امام حین سے کہا کہ دائیں جلنے ور نہ ملوگ آپ کونہیں جانے دیں گے ۔ مگرامام حمین کے انكاركيا اورائك رامين لگے اس كانتجريه مواكه و و نول طرف كے لوگول سے ايك دوسرے

ر مكاد نا نفروع كما اور كورا علانے لكے اتر كار ام حسين غالب رہے اور يجيے ہے سے رک گئے اور آگے بڑھکر حب آپ مفام شعیم کے آئے تور بچیا کر تمین سے ایک فافلہ جلاآر ہاس*ے ا*س فا فلہ والول سے آپ نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کی مواری کے لئے جندا و نٹ کرایریئے ۔ اونٹوں کے مالکوں کو کہا کہ جو کو ٹی تم میں سے بھارا<del>عوات مکمیا تھ</del> دنگایماش کویو را کرایدا دا کر بین گئے ا وراس کو اینا ایک انتیا رفیق سفر محبیں گئے اور جو کوئی بیج راہ سے واپس ہوگا اسکو راستہ کی مسافت طے کرنے کے اندا زسے مزد وری دیجائگی ۔ خانچہ کھونے ساتھ دیا اور کھیر نہ گئے یہ ا در تھے سے عبد المدین حبغرین ابی طالب نے اپنے دو یوں ارائے عون اور محمد لوجيجا اوران كي معرفت الماحسين كوامك خطوين لكها كدمي آب كوامليدكا واسطه دمكر كها بهول كرآب خط د تيكيتے بى لو مح آئيں - مجھے ڈرہے كرآپ س طرلقہ سے مارہے میں اس میں آپ کی اور آپ کے خاندان کی للاکت ہوا دراگرآئ آپ **لاک ہوما** می<del>نگ</del> تو زمین کی روشی بحرمائیگی ۔ اس لئے کہ آپ ہدائت بانے والوں کے نثان اورسلمانوں لی امید ہیں ۔ آپ جانے میں حلدی نہ سجیے' میں خط کے بعد ہی مہنتما ہوں ۔اسکے بعد عراب ن حجفرے عمروبن سعیدسے ملاقات کی اوراک سے کہا کرا مام حسین کواما ن کا ایک خط عدوا و روظیفهٔ دینے کا وعدہ کر و <sup>ت</sup>نا کہ واسیں ہول ع<del>فر وبن سعید ن</del>ے انہیں ایک خو بامیں وٰطیفہ دبنے کی اپ د دلا ئی ا ورا ہا ن کا وعدہ کیا ا ورخط کوعبدا **بعد ن جعفر**ا ور سپنے بھا کی تھی بن سعید کی معرفت بھیجا ۔ خیانحیریہ دونوں آپ کے پاس بہنچے اور عمروبن سب کا خطادیا اور واپس موسطے کی کوششش ملیغ کی ۔گروہ واسبس شعوے اورمعذرت کی آخر ب عبدال<u>یّد بن حبفران سے</u> ما پوس مو کئے توا بنے و ونوں ارم کے <del>عون اور محد کوان ک</del>ے کہ سے بن یا میا رسل پر ایک گاؤں ہے ۱۲

ما تفر گردیااور جها د کرنے کا حکم دیا اور خود تحیٰی بن سیدکے ساختہ ککہ والبس جائے گئے۔ جب آبن زیا دکوا طلاع لمی که امام حسین مکہ سے روانہ ہو جیکئے تواس نے سالار فوج حصین بن نمیرتمیمی کوروا زکیا جعبین بن نمیرنے قا دسیہ پینجا فا دسیہ سے خفا ن فطفطا نہ اور کوہ لعلغ بك اور وانقسه سے ثنام اور ثنام سے بعرہ كك نوخ مع كركے لوگوں كى آمدورفت المام مبين واق بينجار ذات عرق مين مثهرك ميرحب ما جرميني تو و بال سينسين راوی کی معرفت ایک خط مجیجار کوفیو ل کواپنے اسنے کی اطلاع دی اور تیار رہنے کا حکم دیا ۔ احدین داو د دینوری نے لکھا ہے کہ پیخط انہوں نے نطبن رمہ سے بھیجا۔ا وکیس ہرحب فا دسیہ پہنچے توحصین ن تمیرے انہیں گرفنا رکرکے ابن زیاد کے یا س بھیا . بن زیا<sup>و</sup> سے ان کوحکم دیا کہ قلعہ پر چرمسکر گذاب ابن کذاب<del>حسبن بن مل</del>ی کے نام بریگا بی وتنس قلعه يرحط ص ا وركها بيحسين بن على آمد كى مهنر بن محلوق من رفاطمه بت رسل فرزندس میں ان کا فاصر مول اور ان کو ما جرمیں حبور کرتمہا رے یاس آیا ہوں لوگ آنہیں جواب دو۔ بھرابن زیا د او راس کے باپ پرلعنت کی اور حضرت علی کرم انتہا مغفرت کی د عار مانگی ایکے بعد <del>ابن زیا</del> دکے حکم سے ان کوقلعہ کی لبندی پرسے اسطرح إُدْيَاكِيا كَرِيْرِن جِرْجِوِرُوكِيا اور ما ن تكلُّ كَيٰ \_ لوفہ کے داستہیں ا مام حمین حب <del>توب</del> کے ایک جب شعبہ پر پہنچے تو عبدا تندین مطبع سے ملاقات موئی جوعراق سے آرہے تھے ا مام حسین کودیکھکر مٹھرکئے اورسلام کیا ۔اورکہالے فرزندرمول كيول آپ احدا وراين ا ناكے حرم سے بالبرككے - امام سين فيلها كوفيول ك بہیں کھا ہے عبدا سدن مطبع سِنے کہا میں آپ کواللام اور قریش کی عرت کے خیال سے ہنا ہوں گرآپ کی بےعزتی ہو گی ۔اوراگرآپ بنی آمیہ کے ہائتوں سے ان کی چیز *ر*اپین

جا ہیں گے تو وہ آپ کونس کردیں گے ۔ اور آب کے ضل کرنے کے بعیران کے دل سے ڈرنکل عالیکا رسیر دو کھی کسی سے نہ ڈریں گے لیکن آم حسین نے ان کیات بھی نیٹنی اوراکے جلے راب ہونے لگے اورا مام حمین کا چہرہ حکا توانیا سارا سا مان آ مام حسین کے ما مان کے - اورا مام حسنان كي خير يه سيمضل إنيا خير كالرا - اورانيخ سائفيول كوكما ہیں ہومیرے ساتھ رہے اور حسکی خواہش نہ ہو تو اُس سے ہے خری ملا قات ہے ۔او اپنی ہوی کو طلاق دیدی ۔ اور کہا ا نے گھرحلی جا میں سرگزیزنہیں جانبنا کہ مسرے سبب عبکو کوئی تکلیف بہنچے ۔ بھیر برا را <del>مام حسین</del> کا سائند دیا تیا ت مک کرنٹہا دت یا ئی۔ ان سے یوجیا توان دونوں نے کہا اے فرزندرسول کو گول کے دل آپ کے ساتھاہما گر لوارین آپ کی نحالف ہیں۔ آپ واپس ہو جائیں او را بنعقبل کے مثل مونے کی جنجہ دی - ا و رابن کثیریخ ابو مخف سے سا ا و را بوخف نے عَمَدا مند من سلیما ن ایدی او <del>ر</del>ضرر<sup>ی</sup> کے یا س پہنچے تنفے ۔ان دونول نے کہا کہ ا مام حسبن کوا کی آدمی سے ملاقات ہوئی ا ور اُنہوں نے چا ہا کراس سے کچھرد ریا فت کریں مگر کھیرند دریا فت کیا تو مہلوگ اسکے ہاس آئے ا و ربوچیا تواس نے نسم کھاہے کہا کہ ہیں کوف سے اُس وقت میلا جب سلم ب<sup>عقب</sup>ل ا<mark>ربانی</mark> ں سے دیچھا کہ بیر مک<sup>رو</sup> کران دو اوں کو با زا رمیں کھینچا جار ہا نف ا

بدار ترا در مذری نے کہا کہ اسکے اور ملوگ الم مصبین سے ملے اور ان کواس خبر سے طلع کیا زائغوں بے جندبارا نالیڈوا نا الیہ راجون کہا اوران کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا ک آب کو خدا کی قسم آب مبین سے وائس ہول کوفتریں آپ کا کوئی مرد کا رنہیں ہے۔ لمکہ مہر آب کی مان کا خون معلوم مواہئے سکن منعقبل نے کہا کہ فداکی قسم ملوگ واس نہو کگے جب کے کنون کا بدلہ نہ وصول کر لیں ۔ یا مسلم بن عقبل کی طرح علوک بھی شہید رنہ وجائیں ا ما حسین نے کہا ان لوگول کی شہا دیت کے بعد زنرہ رہنا ہے کا رہے ۔ اورکسی نے بیموی کہا له آپ میں اور سلم بن عقبل میں فہرق ہے ۔ اگر آپ کو فدمین قدم رکھنے تولوگ آپ کی طرف اسکے بعد ا م حسین جب تعلبیہ سے زخصت ہوئے نوحب شیمہ پر منحقے وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ مہو جاتے ۔اوراس طرح آپ زبا کہ پنچے اور و ہاں آپ کو آپ کے مضاعح ا ئی عبدا بعد بن بقطر کے مل ہونے کی خبر کمی عب کومسلم من عقبل کے پاس درمیان راہ ن نے مثل ہوئے کی عدم واتفیت میں بھیجا تھا ۔ <del>عبدا سر اب ب</del>فطر کے قتل ہونے کی تفصیل کے <u>ن بن نمیر کے سیام ہوں نے ان کو گرفتا رکر کے قادسیہ سے ابن زیا</u> دکے یا س کمبجا۔ اب<del>ن</del> ہنے ان کو کہا کہ قلعہ پر حرط مصارکذا ب ابن کذا <del>ب حسین بن علی</del> کے نام پر لعنت کر بھیرائر تأ ے میں کرنے بے متعلق غور کروں' گرعبا میرین بقیطرنے قلعہ برجرط حک<del>را مام میں</del> کی آ ومطلع کیا اور ابن زبا دا وراُس کے باب پر تعنت کی میمر نوان کو فاعه کی لبندی سے اس ح كَراياكيا كه ا ن كي بريال ياش ياش موكنين -اور كيدروحَ باقي تفي كداكيشخض الكوك بن عبیر لخی ہے بہنچکا انہیں ذبح کڑوا لا جس کے میب سے لو گوں سے اسکو بدنا مرہمی کیا لیکن کڑ ریں نے اسکون<sup>ی</sup> را مہینجا نے کیلئے ابباکیا اور کمجھ لوگ کہتے ہیں کرن*ے کو الاعبدا*لون بن عبير لخي نه تفا-

ا ورزبا آہی یں محد بن اشعث اور عمر بن معد کے بھیجے ہوئے دوآ دمی امام مین سے لے اور خط دیا اور مسلم ب عقبل کا سائے مقل اور مبیت کرنے کے بعد کوفیوں کی نداری کا نا یا اُسوقت امام سین کوصحت وانعه کالفین مبوا اور سلم بن عقبل اور بانی بن عروه کے فتل کی خبرسکرخوفز دہ ہوئے اور فرما یا جو کچیم قدر میں سے ہوکر رسکاا درا بعد ہم کا ایسے کے اپنے کو اورابی امت کی مٰداری کومیش کریں گئے ۔ بيرحب المام سين كوسلم بنعقبل بإنى بنء رودا ورعبدا للدين لقبطر كح لايكي فبمعلو ہوئی توآ پ نے لوگوں کواس سے باخبر کیا اور کہا کہ ہما رہے شیعہ نے مہیں دھوکا دیا ہم ا جا زن دینے ہیں کہ جنتحص ہما رہے یاس سے دائیں ہونا جا ہے وائیں ہوسکتا ہے ہمارا اس برکوئی حق بنیں ہے جبانچر ہہتیرے آ دمی او صراً و معرطیے گئے صرف وہ لوگ رہ گئے جوہ بہت ہے آپ کے ساتھ آئے تھے ۔ اور تھوڑے سے وہ لوگ جریتھیے سے آپ کے ثال موگئے تھے اور ا ماح مین نے ایسا اسلے کہا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ مائخد آنوا لے یہ محکر مائخداریں ر میں مگر آپ جا رہے میں و ہال کے لوگ آپ کے مطبع میں اسلے آپ نے یہ کہدیا پاکہ و ہی شخف مائه دے چوآپ کا مدر دموا ورآب کے مائد مزا گوا را کرے ۔ ترجیب زبالہ کے بعد نبلن عقبہ میں تھہرے نوو ہا ں بنی عکر تمریحے ایک آ دمی سے ملافات موئی -اس نے سلام کیا اور خبردی کدابن زیاد ہے آپ کے انتظار میں فادسیہ سے عذبیت کے فوج بٹھادی ہے اورمیز مبروں سے ملے تو ان لوگوں نے کہا کہ لوگوں کی آمدورفت بند ہے اسك بعد تطن عقب سے علیے توشرات بہنچے كيرويا سے بھی كونے كيا -

مه شران سے واقعیة یک دومیل کی میانت ہے ۱۲

ا سکے بعد حب نماز ظهر کا وقت ہوا توا مام حبین کے اپنے موذن حجاج بن وق حِمَّفی کوا زان دینے کا مکم دیا۔ اور اس سے از ان دی اور امام حبین لنگی چادراور چوٹا بالهيول كے سامنے بھيلاديا 'خلوں كور كھكر حركے كہا خط لكھنے والول ہي ہما ب وہ صرف اسلے کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو ہ ر حجاز والیں علیں ۔ مُر بے واپس ہوئے سے آپ کوروکا ۔اماح سین . مُحرَّك كها بين عابهًا مول كراك كو اميرعبدا مدين <u>، امام حین کے کہایں تیری بات نہیں مان سکا ۔ حرکے ا</u> - اسی طرح د و نول میں حجت ہونے لکی اور حبکر طوا بڑھا ۔ ت<del>و حرب</del>ے کہا <u>جمع</u> ں کہا گیا ہے کہ بیں آب سے ار<sup>م</sup> وں محبکو نوصرف یہ حکم ملا ہے کہ میں آب کو**ک**وف ا ورہنیں تو آپ کو ئی الیبی راہ جلیں کرحس سے آپ نہ حجآ زوایس ہوکلیر رنه کوفه پنجیس - ا ورحب کسی<del>س عبیدا سر</del>کو خط لکمتیا ہوں' نیا پُرامد بقالیٰ کو پی ں سے تھے سہولت ہوا و رمیں آپ کے معاملہ یں نہڑوں ا سکے بعد<del>ا مام حسین</del> نے بائیں جانب میں عذب کا راستہ یکرطِ اا ور<del>فرین پر</del> پر میام<sup>ی</sup> ا تھ حبلا۔ <del>احدین دِ اوُ ددینو رتی</del> نے لکھاہے کہ عندسیب و ہاں سے ۸ میل ہے۔ بین کے پیمرلوگوں کو وغط کہا کہ اے قوم! رمول خدا صلی ا مدملہ وسل كوحلا لسجتا موسيدخدا وندي ىنت رسول كا مخالف ہو۔ اورامىد كے ىندول برظلم ولقدى زاہوا سین تول و فعل سے ایسے امیر کی اصلاح نہ کی توا مدتعالیٰ کو پیش ہو' البیعے آ دمی کواس ظالم امیر کے بالحقہ جنہ میں داخل کرنے یسنو! یہ لوگ شبیطان کے ۔ ننا رہی اسفول نے اسکی بندگی جیوٹردی ہے ۔ فسا دبر پاکر رکھا ہے ۔ احکام خداوندی لوترك كرديا ہے ۔ يه لوگ نينمت كا مال خود اپنے تضرف ميں لاتے ہي، المدانے ميں

ے شک نہیں کہ ایک آ دی کو تم نے فر<sup>م</sup> ت نراب کی ۔ *حو کو ای عہد کھیا کریا ہے ا*س اُسُ بِرُوازِ لَ مِوْما ہے ۔ اور حابد ہی اسر نعالیٰ مجھکوٹم سے ں موقع رمیں بھی وہی بات ک<sub>ر خ</sub>یابتا ہوں حوا<del>ر</del> کے إسكود رابا وركها كه نوجها س بعي جواب ب<u>ن آوس کے بھا</u> کی نے کہا ۔ سأنهضى وَما بالموت عَارْعَلَى الفتي ر وحالف منوراو وار

ت ظالم وملعون كارتمن ا درمیرتسری دمی سے ملبی دمور كُفِي بُكَ ذِلَّا اَنْ تَعْيِشَ وَتُر ے لئے بڑی دلت کا سامنا ہے۔ یہ سنکر عربین <u>بزید امام حبی</u>ن کے نز دیک سے ہے گیا اور امک کنا رہے ہے ا تشكر كوك حيلا اور كيرسب لوك عذب الهجانات كي عنبمه برييني عدب المجانات ئے نام ٹراکہ ہجا ن اچھے اور تعنیس اونٹوں کو کہتے ہیں - اور شیر یہ عذرت بعما ن کے اونٹوں کی جرا کا وختا ۔ حب لوگ اس شیمہ بریمنیے نود کھیا کہ چارآ دی اپنی مواروں پر*سوار کوف*ہ سے سطے آرہے ہیں - اوران کی تعبل میں <del>نافع بن ہلا ل کا کھو طراہے -</del>اور تفرطراً ع بن عدى أن كارسر مى ہے له حب برلوك امام سين كے پاس توحرنے ہنجا کہا یہ لوگ کوفیہ کے میں مجھے اختیا رہے کہیں انھیں روکوں یا داپ ن ا مام حسین نے کہا حس طرح میں رکا ہوا مول اسی طرح میں انہیں مجھی رو کول کا ۔ بہ لوگ میرے مرد کا رمیں ۔ اوران لوگوں کی طرح بیں جومیرے ساتھ بن ارا که تو اینے دیر تا کم نہ رہا جو تھے ہیں اور تھے میں ہوا ہے ۔ نویں تھے سے لڑوں کا لئے حرکنے بھرکوئی تعرض مذکیا - اسکے بعدا <del>مام حسین</del> سے اُن سے کوفہ والول کی ت دریافت کی ۔ توال میں سے ایک شحص مجمع <del>من عبیدا میدعام ہی</del> بو*سے ا*رشہ لوگو*ل کوخوب رشونتیں دی کئی ہیں اور*مال ودولت سے ان کو بھردیا گیا ہے بہ اسلے وہ توسیمی آپ کے خلا ف ہیں ا ور آپ پرسخت سے سخت طلم ڈھوائے کو نیا رہی لیکین ا ورلوگ توان کے دل آپ کی طرف ما کل ہیںا ورکل کے دلن انکی نلوار ہیں آپ پر میں گی ۔ اور فیس بن مسہر کے بارے میں پو جیا نو کہا کہ وہ نومٹل کردئے گئے اور

ما کی کہ اے ایدان کواور مہں جنت دے اور سم سجھ ا بنے تواب کے ان دیجھے ڈھیرمی اکٹھا ک*ر بھرطرہاح بن عدی سے کہا* ک یا تھرما تھ فیرنتی کے غلبے آ دمی ہیں یہ تو کھیزیا دہ نہیں ہیں ۔اوراس بر کھی ک ل كراكريبي لوك آپ سے روين تو آپ بروه كافي مول - بيس فے توخر فيج دِن بِيلِے <u>كوفي</u>كے اندراور باہرانے آ دميول كودىكھاہے كراننا تو م*ھوں نے کہیں دیجھا ہی نہیں ۔ اور وہ سب آب کے یاس آنے والے ہیں* مر گفتم دنیا مول که اگر ممکن موتو آب بیها ل سے ایک راكرا ب جا من كركسي سني مين عظيرين حها ب ننا با ن غسان حمر نعما ن بن منذرا وراحمروا بيض كلحله تنه جلكرآب كو و با *ن شهرا وُل كا اورو* بال س*ير آب قبيله بط كوبلا مَين جوا* جا س رہتے ہیں ۔ دس دن ڈنگڈ ریں گے کہ مطے پاپیا دہ اورسوار آب ا جا ہیں مصریں یہ اسکے بعد اگر آپ کو کو کی جنگ میں آئے تو میں ذراز ارمول ه رَمَا اورسلی به دونون بها طرمین ۱۲

ر بیالیا کی دانعات بیش آئیں گے ۔ بھرآ یہ نے اس کو رخصت کیا اور وہ یہ وعدہ کرکے گیا کیفا و گھر پہنچا کر آپ کی مدد کوعا ضربول گا۔ جنانچہ گھرسے حب آیا اور عذبیب اکھا نات پر پنجا نواسک آپ کی ننها دت کی *خبرمعلو کی اسلئے بیعرانیے گھر لوٹ گ*با ۔ امام حسین عذرب الهجانات سے حیلے توقلعہ بنی مقائل میں پہنچے جہا ل ر اتنے فاصلہ پر گھیرے نبینا کہ ایک تیر مجانیکا جا سکتا ہے ۔اور<del>ا ما مح</del> نجمة منا ہوا دیجیا تو ہو چھا ی*رکس کا خمیہ ہے ۔معلوم ہوا کہ عبداً صدین حرحی*فی کر کومبرے پاس بلا لا وا دمی اسکے پاس آیا تواسکوعنبدا م*یرین حرصعفی نے کہ*امیں کوفنہ سے اُسوقت روانہ ہوا حب بیں بے دیکھا کہ و ہا ں بہت سے لوگ آ <del>ا محسین</del> سے خبگ لیلئے تیارہیں ۔ اوران کے شبعہ غداری برآ ہا دہ ہیں ۔ اوِریہ نا بیند کرکے کہ آمام حسب فیکل آئیں اور میں ویا ں موجود ریکرشرکتِ جنگ سے کنا رہ کش رمبول یہ دمی لنے ان سے ا ما م حبین کومطلع کیا نو ا مام حبین خود اسکے یاس آئے 'اسکوسلام کیا اور اپنی مرد کو بلایا <u>۔عبیدا معد</u>نے کہا غدا کی تسلم میں جانتا ہوں کہ جو کو بی *آپ کا سالمق*دیکا اسكوآ خرت كى سعادت حال موكى ولكين آب كواس مصيبت سے بجانا مير سے لب با ٹ نہیں ۔ ا مام حسین نے کہا اگر تو ہما ری مدد نہیں کر ّا تو ہم سے جُنگ کرنے سے اخراز - عبيد الم*دن حرّ لخ كها آپ سے جنگ كرنا ب*ه تو محجه سے نیامت ك نہيں ہوسكتا ۔ جب رات آخر سوئی توا مام <del>حسین کے کو جے کرنے کا حکم دیا او زفلعہ می مفائل سے</del> علے اور صبح کے وقت سواری سے اُز کرا پنے ساتھ وں کے ساتھ نا زادا کی بھر سوآر اورا بنے ساتھیوں کو ہائیں ہانب لے جلے ۔ اور حب مجمی کسی صحراکی طرف مظر نا ما ہے حرین زیدانہیں روکنا اور کوفہ کی طرف ہے جاتا۔ اس طرح امام حسین نے بینے ی ہی ے بیعین التراورت م کے درمیان واقع ہے ١٢

ابھی نینوی ہی میں تھے کہ دیکھا کہ ایک آ دمی موٹڈھے پر کیا ن رکھے ہتھیا رہز عمدہ او ار حلا آیا ہے ۔ بب لوگ اسکو دیکھنے سکے حب بزد کی آیا تواہا مسین کوسلا م ز کر کے خراوراً س کے میا ہوں کو سلام کیا ۔ اور خرکو ابن زیا دکا ایک خط دیا جس میں م ہوا تھا کہ میں دقت میراخط تھیکو ملے اور مرا آ دمی نیرے یاس پہنچے حسین کم کے اُسکی زمن ننگ کروے - اور اُسکوائیں حکمہیں عظیرا جہاں نہ کو بی عاب بناہ ہو' یا نی ہو' اور میں لئے اپنے آ دمی کو کردیا ہے گئو برا برتیرے ثبائل رہے اور تحبہ سے الکّن ہو ناکہ مجھے کیے کہ نولے میرے حکم کو جاری کیا ۔خط بڑھکر حرکے کہا بدار پر عبدیات ہے اس میں اس نے مجھے لکھاہے کرخس حکّہ میں اس کا خط یا وُں آپ ا ورمس آ دمی کواس نے میرے باس بھیجا ہے اُسکو یہ حکم دیا ہے کہ وہ مجھ سے جدا نہ ہو ناکریں اس کا حکم جاری کروں اورا سکے بعد ترکیے انہیں کہا کرسی ایسے متعام پرعظہریں جہات پالی س برا <del>ما محسین کے لوگوں لئے کہا کہ انسبی عالت میں ٹیو</del>ٹی میں میں رہنا ہوتھ غاضر به باشفیه مین تمری تحرین کها میں یه ا جازت نهایی دے سکتا 'بیرا دی مجھ بر ال مفرد کیا گیا ہے۔ زمیسر من فین نے امام حسین سے کہا اے فرزنررسو وسلم ایسد کی قسم موجود و حالت کے بعد حو حالت مجی میں آئیگی سحت ترین ہو گی ۔ان کو کو ا ر نانہیں ان لوگوں کے اعتبار سے زیادہ آسان ہے ۔ جوان کے بعد ہما رہے سامنے لینکے ان كے بعد مہیں وہ حالت مبش آئمگی حس كاہم مقا بلہ نہ رسكیں سے ہم سے ہم ان نو گول سے ل<sup>و</sup>یں - امام حمین نے کہا ہیں یہ نہیں جا ہٹا کہ میں خود رطانی کی ابتدا کر دل زہر س قین نے کہا اچھا توسکول اس سبی میں ملکر نیا ہ گزیں ہول وہ محفوظ بھی ہے اور فرات کے سا واقع ہے۔ اوراکر عیں اس سے روکا حائے توہم ان سے رط<sup>ی</sup>ں ۔ا <del>آم حسین نے</del> بوچیا

سے بنا ہ مانگیا ہوں ' پھر تھوڑا آ کے طریعے اور حرکھی رما تقدر رستنبی کی طرف بھی تھا جس پر دہلم خروج کرکے قا - كمرحب المامرسين كامعابله منش آيا نواين زياد لين عمر بن سعدكوبلا بااور ب كرعر بن سور سنه كها أنح ون مجرك مهات ديجائے ما كەميں اس پرغور كرون جنامجيم حزه بن مغيره بن شعب مخ كها ما مول! غداكي فسم آب المصبين سے رط نے كورز جائيں ے سیمان میں سے جوکہ ویلم کا ملک ہے موا

رکا رموں کے ، قطع رحم ہوگا مخدا کی تسم اگر آپ کو دنیا دنیا کی د ولت اور زمین کی لطمنت عائے توان سب کا خبر باد کروٹیا اس تعالیٰ کے بہاں آمام سین کا خون لیکر جاہے ہے ۔ عمر بن سعد نے کہا ایھا میں نہ عاول کا ۔ اور راٹ کے وقت سوبانوم اِت ربیور کرنے لکا پھرکسی نے شنا کہ وہ یہ تنعر طریھ رہا تھا '۔ اَ الرُّكُ الرَّبِ وَالرَّبِ رُغْلِينَ الْمُ الرَّبِ وَالرَّبِ رُغْلِينَ الْمُ الْمُرَّالِ الْمُلْتُ لِ سُلِينِ یا ہ*یں رہے کی حکومت چیوٹر ول حبکہ ہیں اس کا خوا* یا *ل سبول ٹیا ما حسین کوفتل کرکے* آ مام حین کے قتل کرنے کا برلہ وہ آگ ہےجس کے آگے کوئی روک نہیں ہے اور آ اس کے بعد عمر من سعد آیا اور سبیر اسد من زیا دسے کہا کہ حوکام نونے میرے مبرد کیا ہے اس سے ہوگ وا نفٹ ہو چکے ہیں، اگر نیری رائے ہو تو نہی کا م میرے ذمہ سینے دے' اورا ما<del>م حسین</del> کے مفا بلہ <del>کیائے کو</del>فہ کے دوسرے امیروں کو بھیج جن کوار<del>و</del>ا کی کے ونت ميري حاجت نهو - اوركئي آدميون كانام يا - ابن زيا ويخ كها جن لوگول كو میں بھیجوں کا ان کے ہا رہے میں تنجہ سے بین شورہ نہیں جا بڑا ۔ اگر تجھے منطور ہے نومیری نوج کیک<del>ر حسین</del> کے منفا بلہ کو جا۔ اورا کرمنطور نہیں ہے تو ہما را فرمان وامی*ں کر عمر ن* بعد نے کہا اچھا میں جا ٹانہوں' پیراس فوج کے ساتھ جورتے اور <del>دستن</del>ی سیجی کئی تنی امام میں عه احمر *بن داؤد دینوری نے لکھا ہے کہ آبن ذیا دلوگوں کو*ا ما<del>حسبن سے رقبے کیلئے بھی</del>نا نوج نکا ما<del>حسن</del> سے لوگوں کو اط اگوارہ نہ نھا دیلئے مالت یہ موٹی کہ کر اللہ پنچیے خرف تھوٹے سے لوگ رہیجا تے اور باتی ب لوگ ایک ایک د و د و کرکے کو فد لو ط آنے جب ابن زیا د کومعلوم ہوا کہ لوگ لو ط آتے میں تواسے

رخرمن نزير تفحى البيغرم <u> حروہ تن ہیں احمی کوحکم دیا کہوہ ا مام حسین سے بدور</u> في اما محسين كوخط لكهار مل ما تفااسك با'ا خرکشر<u>ن عبران رسعتی جوایک آوار تسخص ت</u>فاجانے کوننا ریوااور لُ اوراڭرحكم ہو توبيكا بك أسكونش كردًا لول عمرين سعايہ بامنے آیا ہی تھا کہ ا مام <del>حسین</del> کی طریف سے ابوٹما مرصا بدی <del>کو ا</del> ب خبرکرول ٔ اسکے بعد د و نول س کا لی کلوج شروع رغمن سعار کواس واقعه کی خبردی ۔ نویون ب سے اوام حتیان سے دریا فت کیا کرکس کھے آ ا ) يُومِين مُمه و اسب رجانيا جا مِنها مهو*ل مُحرِن*َ خطاکھ کراس حالت کی اطلاع دی۔ آبن زیا دینے خطے طرحکر کہا ۔ ٱلْكَانَ إِذْعَلَقَتُ هَا لِلْهُمَا بِهِم يَرْجُوالنِّجَا فَا وَكِلاَتَ حِبْنُ مُامِ ب جبكه مها رہے جبگلوں میں گرفتا رسو حبجا اور سخات كا وفت جبلا كيا تورہا كى كى اميدر كھتا ہے ۔

سویدبن عبدالرحمٰن منفری کوچند کونی وارول کے ماکھ کوفر کے گرد ہمرہ دسینے کا حکم دیا اگر ہو کو کی واپس ہوا کو کرطلائے جنانچیاس سے شام کے ایک آدی کو مرطابوطلب میراث کیلیئے کوفہ آر ہاتھا ۔اوراسکوابن زیاد کے پاس جھیا۔ ابن زیاد سے اُسکی گردن ماردی - یہ واقعہ دیجھ کرلوگ سہم گئے۔ بچر کوئی جانبو اللا دائیس نہ ہوا - ۱۲ ا ما م سین کے اپنے بھائی عبا س بن علی کو کہا کہ پائی نے آو۔ وہ مبیں شک برداریادہ اور سیس سوار وں کو لے کر جلے۔ اور حب بائی سے ضریب ہوئے تو فر لن کے لوگوں نے فراحت کی اور لاٹ ای مولی ہوئی کر اُٹھوں نے بائی سے شکیں بھرلی بھروائی ہوئی کر اُٹھوں نے بائی سے شکیں بھرلی بھروائی ہوئی کہ اُٹھو کہ اس عمر وین فرطہ بن کعب الفعاری کو بھیجکہ خبروی کہ آج رات وونوں فوجوں کی درمیانی حکہ میں مجھ سے ملو ، جانچ جب رات ہوئی تو عمر بن سعدان کے باس کی اور دونوں نے ایک حکمہ اکتھا ہو کر دیر تک رائہ ونیا زکی بائیں کیں ۔ بھر دونوں اپنے اپنے شکروں میں واپس ہوئے۔ اور کسی کو میز جبر اسی مردی کی اور دونوں کے باس کی اور دونوں این اور دونوں ایس کیا کہ اما م حسین نے تو بن محمد سے ماکہ کر قوجیں اسی محمد سے کہا کہ تو چھے یزید بن معاویہ کے بہاں بے پل اور دونوں طرف کی فوجیں اسی طرح اپنی جگر میں گیا گر میں گر بیا گیا کہ وی گو میرا

ن کے ہاتھ رسبیت کرس میراخیال ہے کہ اس میں آب لوگول کی وشنوری امت کی بھلائی کا رازمضم ہے۔ ابن زیا دیے خطرط حکرکہا کرمیاں می کاخط ہے جوا بنے امیرا و رابنی قوم کاخیر نحوا ہ سے ۔ یکن شمرین ذی البوکشن نے کھوٹے ہوکر کہا کا تواسکی یہ ماٹ منطو ہ نیری زمن سیے عل گیا اورسعیت نہ کی **نواس کی طاقت** اور سے بڑھچائکی۔ اور توائس کے مفایلہ کی ٹاپ نہ لا سکے کا تو ہرگز ایسے قع نہ دے' سوائے اس کے کہ وہ اوراس کے سائنی شریے حکمہ یلم خمرکریں ۔ اس کے بعد اگر نو ننے اسکی سنرا کی تو تخصار حق ہے اور معالن کیا تواس کا بھٹی مجاز ہے ۔ نعدا کی سنے مجھکو معلو سروایے کرحسین ا ورغمر سن سعد لے کئی راتیں د ونو ل طر<sup>ق ف</sup>وجو ل یا ن مں اکتھا ہو کر رائے ومنٹور ہ کیا ہیے ۔ ابن زیا دینے ا کیا اتھی رائے دی اجھا میں تھے ایک خط لکھ دینا ہوں تو<del>عمرک</del>ے پاک اس خطیس به لکھا کہ شمر کو بیمعلوم ہونا جا سکے کو عمر حسین اوراسک ی کومیرا حکم فبول کرنے کو کیے اگر قبول کریں توان سب کوام فیمالی تی یرے ٰیا سِ بھیجے اور اگر اُنکا رکریں نو ان سے رطے اور تعدّمیرے لکھے ہوئے برعمل کرے نواس کا نو مانخت رہ اور ل نهرَبِ نواس کا اور نام فوج کا امیر تحکیو نبایا جا تا ہے تواسکی دن کا ط کے میرے بہان بھیداے اور اسی کی معرفت ایک خط باحبس میں لکھا کہ میں نے تھیکو حسین کے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ

س سے خنگ نہ کرے اور اس کوسلامتی و تفاکی امید دلا ہے اس سے خوب باتنیں کرے اور اس کی طرف سے عذرخوا ہ ہویا مجھرسے اس کی سفارسشس کرے دیجھ اگر حسین اورائے ساتھوں کو نیرا حکم ننظور ہوتو امن وسلامتی کے ساتھ اتھیں میرے بہاں جلا اورا کر شطور کہ ہو تولط کہ ء ن سب کوفتل کرکے اسکے سینہ اور منطقہ پر کھوٹر ہے دوڑا وہ سکرسٹس فحالف بے درد اور بڑا ظالم ہے ۔ لیں اگر نو نے ہمارے لکھنے پرغم ی اتو ہم تھے نعدمت گذار الور فرما نبر دار کی طرح بدلہ دیں <u>کے اور اگر</u> تھے بیمنظور نہ ہوتو ہما ری فوج سے الگ ہوجا ا ور نوج کوشم من دی کوشر شمرکے خط لینے کے وقت اسکے ساتھ عبیدا میرن زیا دکے عب إسدىن ابى المحل بن حزام تهي موجود تفا اسكى تيوتهي ام البنين بنت حزا ت على رم المد وجهد كى بيوى تفين - اورعباس عبدالمد جعفر اورعثال یہ ان کے بیا رابعیٹے تنے جوا مام <del>سین</del> کے ساتھ تنے ۔عبرانسر آبی الحل یے <del>ابن زیا دسے ک</del>ہا کہ اگر نیرٹی خواہشس در نومبرے تھا بخول کوا مال کا یہ عکم لکھ دے ۔ابن زیا دیے ان کو اِما ن کا حکم لکھا اورعبار سرا آنکول نے اسکو استے ایک غلام کی معرفت ان لوکوں کے یا س بھیجا۔ان لوگول نے اپنے امان کا حکم و کیچگر کہا ہم کوئتہا رہے امان کی حاجت نہیں اللہ کا ابن تمیہ نے امان سے بہتر ہے ۔ شمر نے حب ابن زیاد کا خط عمر کو بہنچا یا اور عمر بن سعد سے اسکو ٹرھا تُركها غدا تبرا بُراكرے كيا بُراخط لايا غداكي فتيرمبراخيا ل ہے كه تو ہي نے

ے سے بھیرا نونے ہما را کام سکا رد ما میں امید تھی ندا کی صمحتان تھی اس برراضی نہ ہوگا۔ اس کے حبم ا ایک خود دارنفس ہے ۔ شمر بولا تو مجھے نبا کہ توکیا کا بنے امیر کے حکم بیمل کر نامنطور ہے ۔اور نہیں نو فوج مبرے عدنے کہا نہیں فوج کا امیر میں ہوں تو بیارہ علنے والوك لو کوں لئے کہا تجھ پر او رنبیرے ا ما ن برخدا کی مام حلین کی طرف آیا اور ا مام حسین اینے ضمیہ کے آئے اپنی ملوا ندای سے لیٹے ہوئے معصے تھے۔ اورنیند کی عقلت ہیں آن کا ىنش*ى كرر ہا خيا*۔ اُن كى بہن <del>زينب</del> نے جو يہ شورِ وغوغا سا تو آب ، آئیں اور حکایا اتپ سے سراعظا یا تو آپ کے برادرعباس نے کہا بھائی ہوک آپ کے پاس آئے ہیں ا مام حسین سے کہاہیں خود ہی منزٹ عباس نے کہا آپ نہ جا ئبل ہیں جا ٹا ہوں جیا تھجیم مل حضرت عباس اینے فراق کے سامنے آئے اور أن سے پوچھا كيا ہے ؟كما مارے إس اميركا عكم آيا

ا نوتوہم نم سے لط یں حضرت عباس نے کما ذراعهم و اراما ننا ہول جیا تجہ عباس اما محسین کوخبرد ہنے ع*لے آ* ہے اور مب لو کو ل میں اورعباس کے سوار ول میں یا نئیں ہوئے لگیں اور تھی فراق کے لوگوں کوا مسرکی اِ و دلانے لگے حبب عباس م حسین کو فرن کی بات سایا توا <del>مام حسین</del> سے کہا جا کوا گرمکن ہونوان ال کا وقت ما مکو تا که آج کی رات جلوک اسبے پرورڈ کا رکی عبادت کر*پ* عا واستغفار کریں۔ بیرلوک جا نتے ہیں کرمیں نماز للاوت ترآن اورکثرت سے دعاو استغفا رکایا بند سول اور اسبے لوگوں کو وصبت اسکا سمجی خیال تھا۔ عباس نے جاکے کہا کہ اس دفنت ٹنا م کو جا وُصبح کے وفت رہے مانیا انشا را مترنعا لی سوج کرکہیں گئے ۔بھیریا نونمہا ای ہات پررضا مندی عائس کے ماروکردیں کے ۔عمرین سعد نے کہا نٹم ! نٹری کیارا ہے سے۔ رو بن حجاج زبیدی نے کہا سبحا ن امتد خدا کی فسم آر دیکم کا بھی کوئی آ دمی رہے یہ در نواست کرنا تو تہیں یہ قبول کرنا جاسیے تھا۔ ین قبیں ہے کہا نبول کر یومکن نفیٹا کل وہ تم سے بطائی لطیں کے عمرت نے کہا اگر میں مانتا کہ وہ جنگ کرے گا توہیں اسکوننا مزبک کی بھی فیرصت وٹنا اور عباس لوٹے توان کے ساتھ عمرین سعد کا آدمی بھی آیا اور کہا کل کک کا موقع دیا گیا بھرغمرس معدوا کیں ہوگیا ۔ عمر من سعلہ کے والیس جانے کے بعد امام حسبین کے شروع رات میں اپنے رائفیوں کو حمع کیا - اور کہا میں امد کی تغرکفیٹ کرنا ہوں جوسٹ سے

پوسکتی ہے ۔ میں نوشی مرسمی اسکی لغراف کڑنا مول اورم اس لئے نیری تغریف کر تا ہوں کہ نویے ہمین نبوٹ بات د کریون دی - سم کو کان آنکه را ورد ل د ـ ی سوعطا کی تر مهن ایناننگر گذارشها مین اسنے سائنسپول سسے زیا د ہ راور بہنرد وسرے ساخفیوں کونہیں سمجنیا اور اپنے گھروالوں سے زیا دہ نیک اور بہت ور دمندکسی دوسرے کھر والوں کونہیں جاتنا۔ ہوں کوا مبدنغا کی بہتر بدلہ دے۔ نم لوگ نبکو کا را ورمدد کا ربوا<del>ور ہا آگ</del> ے سواکسی کو قتل کرنا نہیں جا 'سنتے'۔ اور مجھے برلفین ہے ک ۔ دنتمن ہما رہے یا س آئیں گے میں احازت دنیا ہوں کہ تم لوگ سے کہیں جلے جاؤ ۔ تم برمبرا کوئی حق نہیں ہے - بیرات کی کی حیا گئی ہے اسی نا رکی میں او صرا و صرفتنشر موجا وُ ۔اوراپنی جاب سین علیالسلام کا بہ بیان سکران کے تھا ٹیول مطول <u>برا درزا دول اورعبدا مدین معفر کے دو نول مبٹوں نے کہا بملوگ اس</u> ئے ہیں کہ آ ب کے بعد زیرہ رہیں کھی امیرنغا کی تہیں ہے دان م<del>رکھائے</del> سے پہلے عماس بن ملی ہے یہ کہا ان کے بعد اورسجبول نے کہی بات ۔ اور بولے خدا کی نیا ہ حب ہم لوٹ کر لوگول کے یا س ھا نمیں۔ و ران کے ساتھ موکرنڈ نبر بھینیکا نہ نیزہ ما را نہ للوار جیلا بی اور یہ ن بہنمعام به ان تؤکّر ل کا کیا حال موا نہیں خدا کی قسم سم سرکز ایسا نہیں کریں

. لوگ این حافن اینے مالول اوراین اولا د کو آپ پر قربان کرد ا ورا آپ کی مردمیں اوس کے ۔ اور ساد کو ن کا بھی وہی مشربو گاجو آپ کا ہوگا ۔ اندبراکرے کہ مملوگ آب کے بعد زندہ رہیں - اور <del>سلم بن عوسح</del> مری نے کہا کیا ہملوگ آپ کو چیوٹر دیں اور آپ کا حق اداکر کے اللّٰ امنے اسنے کومغدور نہ دکھلائیں خداکی سمیں آپ سے حدا نہونگا تغییر کاسکی اورا گرمیرے پاس کواریا نیزہ نہ ہو کا تو دشمنوں کو تھیل سے ماروں کا ۔ اورآب کے ساتھ جان دے دوں گا۔ آپ کے اور فیوں نے بھی ابساسی کہا ۔ علی بن حسبن اس روزشام کو بها رستھے۔اُن کی بھوتھی ملی آن کی شما رداری میں تصبیب ادر ساکہ خبمیہ میں ا ما محسبین کے نرویک ابوذ عفاری مِنْ مَهَاحِبِ أَوْطَالِبِ فِنْبُلِ وَاللَّهُمُ كَا يَقْنَعُ بِالْسُدِيْ لِي مقتول کے طلکاریا زمانہ کے دوست کتے ہیں۔ اورزمانہ توعوض سے اکتفانہیں کرنا۔ وَاثَّمَا الْأَوْرُ إِلَى الْحُبُ لِنُل وَكُلَّ حُيَّا سَالِكُ سَبِيلًى ا و ربلاست به سرا یک شنی خدائے بزرگ ہی کی طرف لوسکی او رسرایک زندہ میری را ہے گذریکا ا مام حسین سنے د ویا نین با را س شعر کو پرط صانحا کہ ملی توان کام طلب مجھ ے جب ہو گئے ۔ اورا مام <del>حسین</del> کی بہن <del>زینب بنت علی سے جو</del> سانو دہ بر<del>دآ</del>

ملاکر با ندھیں' اورسب لوگ خیمول کے اکب طرف ہو کرفراتی کا اس طرح مقابلہ کریں کہ خیموں کے گھر ہملوگول کے دہنے پائیں اور پیچھے بڑیں اور پیٹاکر ایس اپنی مگہ پر جلے آئے اور تمام شب نماز دعا اور استعفار ہیں مصروف ہے۔ اوراسی طرح آب کے ساتھیوں نے بھی نماز دعا اور استعفار ہیں را ت گذاری اور فراتی کے بہرہ دار سواروں کے گھوٹر سے ان کے گرد جبکر لگانے رہے۔

جُنگ اورامام مین کی شهادت

دسویں محرم حمیعہ کے روز ناز اصبح کے بعدا مام حسین سے اپنے جا نباز
ساتھیوں کو جنگ کی ترتیب دی ۔ آپ کے ساتھ جنگ کریے والوں میں
ہنیں اسپ سوار اور جا لیس بیا یہ ہ جلنے والے تھے، فوج کامیمنہ رہر
ہنتیں اسپ سوار اور جا لیس بیا یہ ہ جلنے والے تھے، فوج کامیمنہ رہر
ہنتیں کے سپردکیا اور حبیوں کو اپنی پہنوں کے بچھے کیا ۔ اور رات کے
عباس کوعکم دیا گیا اور خبیوں کو اپنی پہنوں کے بچھے کیا ۔ اور رات کے
وقت ہی گھروں کے بیجھے نین طرف ایک خندق کھود می حب میں آپ لیے
کو ایس اور بائن منگو اکر آگ روسٹن کر ائی تا کہ بیجھے سے وشمن حملہ آور
نہ ہوسکیں ۔

رورین سعد اصول جنگ کے مطابن اپنی فوج کومرتب کرکے امام سین طرت بڑھا۔

اور فوج کی ترتیب اس طرح قائم کی که مدینه والول کے دستہ پرعبدانیدین رہیراز دی کو رکھا۔ رسجیہ اور کندہ کا دستہ قلیس بن اشعث کی نگرائی میں مذیح 4

ورآسد يرعبدالرحمن بن الى سسبر جعفى كونغينات كياء ا ورتميم وسمران كي فياد حی کو دی · اور ا<del>مام حمیین</del> کے تبدید کرنے میں ان سبھو ل شرکت کی صرف <del>مرین بزید ہے</del> بہ کیا ک<del>رغم بن بع</del>د کی فوج سے علی ہ ہو گئے ۔اورامام حسبین کے ساتھ مبوکر ارمیے اور سن مہید موسے اور تن تبعد سے ابیے میمنہ میں عمروین حجاج زبیدی کورکھا اورمیسرہ پرشمر بن ذی انجوشن کو مقرر کیا - اور سوارول کا فائد عروه بن نیس احسی کو نیا یا اور بیا ده سیایی شبث بن رکعی پر بوعی کی نگرانی میں رہے اور اپنے غلام <del>در بر</del> کو اور حبب فران کے سیاہ ا مام حمین کے قریب ہوئے نو آ پ کے حکم سے اکہ زنیا رموا اور ایک برتن میں مشک گھو لاگیا اورخیمہ میں حاکر بہلے آپ کے جو لگا ئی بھرآپ ہی کی طرح <del>عہدالرحمان بن عبدا</del> شد اور <del>بزید بن خصیبن بمرا بی</del> اسکے بعد امام حسین اپنے کھوڑے پر سوار موے اور اپنے آگے قرآن کریم ا بینے دولوں ہاتھ اُ تھائے بیر دعا، کرنے ہوئے فران کے ماہ ا سے امتد سرا کی مصیبت کے وقت تجھ ہی برمیرا بھروسہ ہے اور ہر نی کے موقعہ پر تھجی سے میں امبیر رکھنا ہول ا ور ب<sub>یر</sub> بھا دنٹر میں تو ہمی میرا اغتما داور ہے۔ بہتیرے عمین سے دل کر ور مو تدبیر کی راہ با تی ندرے دوست کام نہ ہے ' دستمن خوش ہو' میں سے تصرع کے ساتھ نتیرے ما سوا کو جھوٹاک تیرے سامنے ان عمول کومشن کیا اور تو لے مجھکوان عمول سے بچایا یہ تو بى بىرىغمت أورىجلائى كا مالك ج - اورسرنو آئش كى انتها تيرى بى طوف ج عربن سعد کے سیابیوں نے امام حسین اوران کے جانباز ماتھیوں کے کھروں کے پیچے اکی خنرق کھودی کی کھروں کے پیچے اکی خنرق کھودی کی اسے اوراس میں بائن اور لکھیا کہ ان گھروں کے پیچے اکی خنرق کھودی کی ام حسین کو بچارک کہا کیا تیامت سے پہلے دنیا ہی میں تو ہے آگ کا مامان کر لیا ۔ امام حسین سے اوراس کی اس بو تہذیبی بیر سلم بن توسیح اس کی اس بو تہذیبی بیر سلم بن توسیح اس کی اس بو تہذیبی بیر سلم بن توسیح اس کی اس بو تہذیبی بیر سلم بن توسیح اس کی اس بو تہذیبی بیر سلم بن توسیح اس کے لئی اس کے کہ خوداس سے اوراس کی اس سے کہ خوداس کے اس کا موقع دیا ۔ اس کو نیر مالانے کی اجاز ت ما نگی اس سے کہ خوداس سے اوراس کی انبرامیری طرف سے ہو۔ ۔ ۔ ۔ رسے ہو۔ ۔ ۔ ۔ رسے ہو۔ ۔ ۔ ۔ رس

اکے بعد اما م حسین گھوڑے پر سوار ہوکر فراق کی جانب بڑھے اوراس
لبند آہنگی سے ہوگوں کو بچارا کر سب لوگوں نے الن کی آواز سنی اور تد تعالیٰ
کی حمد و تنا کے بعد کہا لوگو! تم میری بات سنو اور جو کچے کہنا میں تمہیں ضوری
سمجھنا ہوں کہ مذہ لوں اور جب تک تنہا رہے سامنے اپنا عذر بنین نہ کر لول'
تنم لوگ جلدی نہ کرو۔ بھر اگر تم نے میرے ساتھ الفیا ن کیا تواس سے تنہیں
ہمت بڑی سعادت ماسل ہوگی اور مجھ پرتم کو کوئی موقع نہ طے گا اور اگر
اپنا عزم ہو راکر و - اور تنہا راعزم تنہا رہے دلول ہیں اوسٹ یدہ نہ رہیے۔
اور جو کچھ تنہیں میرے ساتھ کرنا ہوگرگذار واور مجھے موقع نہ دومیرا مرد گا د
اسد ہے جس سے کتا ب آتا ری اور و ہی سکول کا دوست ہے ۔
اسد ہے جس سے کتا ب آتا ری اور و ہی سکول کا دوست ہے ۔

یے لگیں تواپ نے اتنعیں جیپ کرمے کیلئے اپنے برا درعباس اور لیپے رو کے علی کو بھیجا اور کہا' بقینا یاعو زمیں ہبت روئیں کی حبب عباس اور علی عور توں کو حیب کریے کئے نوا مام <del>حسین</del> نے کماعید<del>ا بعد بن عباس نے دری</del>ت رائے دی تھی اوراما محسین نے اُن کا رونا دیجھراس لئے پرکہا کمعیدالدت اس بےعورتوں کو سانھ ہے جا بے سے منع کمانھا۔ جب عورتیں جیب ہوئیں تو آب بے اسد نغالیٰ کی حدوثنا کی اور حصا اعلیہ وللرا ورفرشتول ونتبيول بيردرود وسلام بهيجا ا ورفرما يا كه اتنا درو د وسلام مازل م جو حدشا رسے باہر ہو' یہ ایک ایساجلہ آپ کی زبا ن سے کلا کراس سے اپنج حملہ ں ساگیا تھا۔ بھیرآ ہے ہے کہا لوکو! تم میرے نسب کو دیجھوا و رغور کروکرمیں ب پول مجرا بنے اس فعل کو د تھیوا ورا بینے تنتی ملامت کروا وربیر پوچوکہ کیا ہدیتی سنرا دار ہے کہ تم محبکونتل و بے عزت کرو' کیا میں تمہا رہے نبی کا نواسپ ورنہا رہے نبی کے چیا زاد برا در اور امید پرسب سے بہلے ایما <sup>ل او</sup>ا لے اور بیغمہ خداکی نصد لق کرنے والے کا لط کانہیں ہوں <sup>ہ</sup> کیا <del>حمر ہ</del> سیالشہدارہیں ًا ب کے چیا نہ تھے ۔ کیا حبفرطیا رشہ پرخنت مقام میرے جیا نہ تھے ۔کیا نم یے میشہور صریث ہیں سنی جو رسول انترصلی کندعلیہ وسلم سے میسرے آ<del>ورہ</del> بھائی کی نسبت فرمائی تھی کہ یہ رونو ل اط کے جنتی حوالوٰ ل کے سردا رمیں جو کھیے بین تم سے کہدر یا ہو ل اسکو پہے سمجھو' پر سبح بات ہے ۔ مغدا کی فسم حس وفت سے یں نے سا ہے کہ حجو ہ بو لنے والے براسد نعالیٰ اسکے لوگوں کورشن نا دتیا ہے ۔ اُس وقت سے میں لے جموث بو لئے کا فصد نہیں کیا ۔ اور اگر تم مرح بات سیج نهیں سمجھتے تو تم میں وہ لوگ موجود ہیں جن سے اگر تم دریا فٹ کرا تو

ن ارقم او رائنس بن مالک میں سے حس کسی سے بوجھو وہ تمہیں نبائیں ۔ نکامھی سے فتل کمنے کے ارا وہ سے یا زندا وکئے ۔۔ ذی الجوش نے کہا اگروہ جا تناہے جو کھیے کہہ رہا ہے نووہ دین کے کنا میں دیجھا ہول کہ نوان سے سترکو نہ کیا رہے پر کھٹا ہے امدینے تبرے د یر مهر لگا دی ہے اس لئے ان کی بات نیرے سمجھ میں نہیں آئی بھرا مام<sup>ح</sup> اگرتم تو کو اس کومیری با ن میں بامیرے نواسهٔ نبی سوینے میں نسآ و خدا کی قشم میں کتا ہوں کہ مشرف ومغرب میں ثم ہیں یا تمہا ر۔ واکوئی دورسرا نوا سہ نبی نہیں ہے ۔ اِفسوس ایکیا میں نے تنہا رس ی آ دمی کوفتل کیا ہے یا نمہارا مال لوٹما سے یائسی شخص کو زخمی کیا ہے ک لہیں تم مجھے مال کرنا جا ہتنے ہو' فریق کے آ دمیوں لیے اس کا کج ، ۔ نوآب سے آ واز دی ا ہے <del>شبث بن رکعی</del> اے حجا ہنعت اے زیرین حارث کمانم لوگوں نے مجھےخط ز اکھا تھا کہ میں تھا رہے بہا ں آ وُں ۔ جواب ملانہیں ۔ <sup>ا</sup> ماح سین لیے حكمه لوٹ حاول نیبس بن اشعث بے كها كبا تو اپنے جيازاد تھا ئى ابن زياد كاكم ما نے کا پھر حو تو بھا ہے وہی ہو۔ امام حسین سے کہا تو اسینے مھا بی کا بھا کی سے کیا لو

بمحتاب کری بات سم تجدید سے سلم تنفیل کا ایک نون سے زیادہ طلب کرس کے نہیں خداکی قسم من تم لوگول کوانیا ہا تھ نہیں دیے سکتا اور نہ تنہا ری اطاعت رسکتا ہوں آخیں طرح کوئی ذلیل ومی اطاعت کرنا ہے۔اور منہاری ا طاعت کا افرار کرول گا ۔حس طرح کو بی غلام اپنی غلامی کا اقرار کرناہے۔ خدا کے بندو! میں برائس غرور کرنے والے سے جو قیامت پرایال نہیں رکھنا اینے اور تہا رہے رب کی نیا ہ جا ہنا ہو ل مجبرآب نے اپن سواری ا بنھائی اوراً زکئے۔ ا مام حسین کے بعد زمیرین قبین کھوڑے برسوا رہو کر نیکے ۔اورکہا کوفعو ہیں عذا ب الہی سے ڈراتے ہیں ایک مسلمان کو د و سرے مسلما **ن** یا تھہ تھال کئی کرنے کا حق حاصل ہے ،حب کک ہما رہے اور متہارے د رمیان نلوار نہ اکھی ہے ۔ اُس و قت کک ہم او رنم بھائی کھائی ہیں۔ اور ا یک دین برمیں ۔ او رنلوار اُ تھنے کے بعدعصمہ نت ہاتی نہ رم کی۔ نم لوگ ایک د وسری امن مبو گیے اور سم لوگ ایک دوسری امت ہوں انجے البریغا نے اپنے نبی محمد کی اولادیں ہار ای اور تنہاری آ زمانیس رکھی ہے تا کہ وه ميم تم دو نول كے عل كو ديجھے۔ ہم تمبيں دعوت ديسے ہيں كہ تم امام سبين ی مدد گرو - اور عبیارانندین زیآ د کو رسوا کر و حجه خود بحبی سرمنس است. ا س کا با پ بھی کسٹ تھا۔ تم لوگ ان دو نول سے فاکرہ نہیں اٹھا سکتے وہ لوگ تہاری آنھیں کال لینگے، نہارے ہاتھ برکاٹ ٹوالیں کے نمہاری صورتیں بگا مردس کے ۔ نمیں کھجورکے ننول میں شکا دیں کے -حجربن عالی ہ ب<u>ی بن عرو</u>ہ اوران دو نوں کے ساتھیوں کی طرح نمہا رہے قاربوں اورزرگو

مار ڈالیں گے۔ بیسنکر فرن کے لوگول سے زہیر بن قین کو گالی دی اور ابن زیاد کی تغرلف کی ۔ اور کہا خدا کی قسم ہم بیاں سے جب ہی لیر گئ راورائس کے مدو گار ول کوہلاک کرڈالیں باسپ کوکوڈتا من کے ساتھ عبیداندین زیا د کے پاس لیجائیں۔ زہرس فین نے مدکے بند واسمیہ کے بوت سے فاطمہ کا لال رد ومحبت کا زیادہ حق ہے اور اگر نم ان کی مدر نہیں کرتے تومعا ذا صدائضیں قتل نہ کرو۔ اور لم كافيصلا المحسين أوران كے جيا زاد سماني تربير پر هيورو كه وه دولول خود بالمركوباتهم طط كركيس يتن قسم كماك كتنابهول كرنزيدين معاويه كانشا و بربیم کرنم اسکی اطاعت کرو - پرنهیں که تم امام حسین کوفتل کرو -ب شرحلایا ا ورکها جب زه ایند تجھے ہلاک کرہے ے زیادہ بول کر مہلو گوں کو ننگ ننگ کر ڈالا نے کہا اے اپنی دونوں ایراپور یے والی بکری کا بیٹا میں تھیکو نہیں کہنا تو تو چو یا یہ ہے خدا کی نہیں سمجھنا کہ تواہا محسبین کومل بھی کرسے اور حبت ہیں بھی داخل ہوتو ت کی رسوالی اور دردناک عذاب سے خوش مہو ۔ شمر بولا المد تھے اور ے امیر کو حلد الک کرے - زمیر نے کہا کیا تو مجھے موت سے ڈرا ناہے۔ بخداان کے ساتھ مرنا نتہا رے ساتھ ہمیشہ رہنے سے مجھے زیا وہ محبور ہے۔ پیرطلاکے کہا اے اللہ کے بندو! اس کمینہ ظالم کے سب نماؤگر دین سے دھوکا نہ کھانا۔ خدا کی ضم حولوگ محدصلی مستقلیہ وسلم کی اولاد اوران كاخون بهائيں كے اوران كے مادكاروں اوران كے كھم كے نكها يون ہوتا کریں گئے وہ حضرت محم<del>رصطفے صلی امدعلیہ وسلم</del> کی شفاعت سے محروم LOLAS

یں گے ۔ بھرا م<del>حسین</del> نے ان کو بلالیا اور وہ صلے آ سے ۔ اورحب <del>عمرین مق</del>رفوج لیکرا مام صبین کی طرف بطهها توحرین یزییر آ کے کہا اند سجھے برایت دے کیا توا ما<del>م حبی</del>ن سے *راسے گا* - کہا خدا گی انسی انسان لرط ای لرط وں گا کہ سرگر جائیں گے اور ہا تھے کہ جائینگے تحریے کہا کیا جوصور تبیں انھول نے بیش کی ہیں ان ہیں سے ایک پر بھی ضامند نہیں ہے۔ عرفے کہا خدا کی قسم اگر محمکو اختیار ہوتا تو کوئی نہ تھی لیکن نیرا امیر ہی اس سے راضی نہیں ۔ اس گفتگوکے بعد <del>حربن بزیدر احی</del> آہستہ آہستہ اما م<sup>ح</sup> ہے اوران کے برن میں کیکی بیرا مہوئی توان کے آ دمیوں میں سے ایک مهاجرین اوس سے کہا خدائی قسم تیری حالت مشکوک نظر آتی ہے آج چوکیمنیت رنجینا ہول اس سے بہلے کہی نہیں دیجی ۔ا و راس سے بہلے اگر کو ای مجھ سے یو چھنا کہ کوفیول ہیں سب سے بہا درکون سے ' تو ے سواکسی اور کومیں نہ کہنا ۔ محر بے کہا میں نے اپنے نفس کو حبت ا ور د و زخ کا اختیار دیا ا و ربه بهنیں ہوسکتا کہ میں جنت برگسی اورشیٰ کو اختیا رکروں ۔ کو میں کا ٹ کے بولٹ ہو بط کر دیا جا وُل یا مجھےآگ ہیں جلادیا جائے ۔ بھر حرنے اینا کھوڑا و وڑا یا او را مام حبین کے یاس بہنچ کئے اور ء من کی اے بیٹمہ رخدا کے نوا سرمیں آ ہے کا 'دہی ساتھی ہول کر ہیں سے ہی آپ کو مکہ والب س تجائے سے روکا تھا آ ور راستہ میں آب کے ساتھ مبلاتھا ۔ اورآپ کو روک کراس حکبہ پہنچا یا نھا' مجھکوسرگز بمعلوم نه تنفا که آپ کی با نیں رد کر دیجائینگی ۔اور آپ کو اس حد تک پہنچا یا جائیگا

جانتا کہ لوگ ہاں تک کرگذری کے توس وہ کام نہ کرتا ہومیں بے با۔ اور آ یہ کے یا س اس لئے آیا ہول ناکہ اپنے <u>کھلے</u>عمل سے *زر کرک* ا ہے رب کی خوشنودی ماسل کروں ۔ اور اپنی ذات سے آپ کی مردکر کے ما ہے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں کیا آپ کے خیال ہیں میری یہ تورہ ہوگی ، امام حسین سے فرمایا یاں! اسرتیری تو بہ فبول کرسے ا ورتبرے کّنا ہو ل کو تختلے ۔ اسکے بعد حرآ بنی قوم کے سامنے آئے ورکہا بھائیو! کیا اماح جوصورتیں تمہارے سا لمنے بیش کیں اُ**ن میں سے ایک صورت کمی تم**نظو ر وگئے تا کہ اندنغا لی تم کوان کے ساتھ جنگ کرنے سے بھا ئے ی<sup>عم</sup>ان عدے کہا میں ہی جا ہتا ہول کہ کوئی انسی صورت بیدا ہو تا کہ اطالی کی تؤبت نہ سے محرکے کہا اے کوفہ والو! تم بلاک ہوجا وُتمہاری مائیں م پر روئیں اورآ نسو مہائیں کیاتیہ نہیں ہے کہ نم نے اما محسین کو بلایا اور ب وہ ہے تو انہیں تم ہے رسواکیا ۔ اور ان کےسب اپنی مانوں کی ہلاکت کا خیال کرکے ان 'برسختی کی نا کہ تم انھیں مارڈ الو۔ تمریے ان کو مکڑا روکا اورا مدلغا لیٰ کی وسیع زمین میں ما نئے کی اجازت نددی وہ قیدی کی طرح بہو گئے ۔ نہ وہ اپنی ذات کو کھیے فائدہ بہنچا سکتے ہیں اور ننہ کلیف سے . سے سکتے ہیں۔ تم بے ان پراوران کے ساتھیوں برفراٹ کا بہتایا بی بند کرویا ۔ حس یا نی کو نہود ہی عبیبانی اور آتش پرست بیں اور حس من بی کے کتے اور سور نہائیں اُس یا نی سے امام حبین اور ان کے لوگ محروم ر میں 'اور بیاس سے تر میں ۔ تم نے آگ تبی کے ساتھ مہیت برا بر ٹا وُکیا۔

تم اینی اس حرکت سے ! زیرائے تو امد نغالیٰ تیامت کے دین تنہار بھائے۔اس کے بعد حریر لوگوں سے تیر حبلا یا نو وہ لوط <sup>اس</sup> ن کے آگے کھرمیسے ہوگئے ۔ لوگ بھی تیر حیلا نے لکے ۔ اور زیاد بن سمیہ کے غلام <del>لیہ</del> ں سے کو ٹی آئے ۔ کلبی بولے اے برکا رعورت کا اراکا » - یہ کہار کلبی سے اس پر حملہ کیا اورانسبی نلوا رنگائی کر سرد ہوگیا ۔اور ا رکر انجی فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ کلبی پرعبیدا سدین زیا د کاغلام مکن کلبی سے اینا با پال ہاتھ بڑھاکر اس کے وارکورو کا جس ن کے ہاتھ کی انگلیاں آٹر گئیں ۔اس کے بعد کلی کی باری آئی اور انھوں اس کو ایک الیمی تلوا رائکا کی که و ه قتل بہوگیا ۔ ا و رکابی کی ہوی جوام وہ ہے۔ ے نام سے شہور تھیں نیزہ ب<u>کڑ</u>ئے ہوئے اپنے نٹو ہرکے پاس آئیں اور لکی<sup>ن</sup> میرے باب مال تجھ بر فدا ہوں ۔ تو *حضرت محمص طفے* 

جود و نول فرنت کے درمیا ن میں جا کل تھی ۔ مگر جو نہی نالی میں داخل ہوا تھا اس ا یاں بیرتو رکا ب میں فتکار یا اور دہنا بیر رکاب سے اکٹھ گیا ۔ اس جریراور آبن آثیر نے لکھا ہے کہ سرز مین پر حلا آیا اور کھوڑا اس کا ليكرحود وثرا توائس كے زانونيڈلی اورئيرسب چور ہو گئے اوراُس کا دوسرا جھتے ر کاب میں اٹکارہا ۔ اور درختول اور سخفرول کی جوٹ سے مرکبا ۔مفیدا و رارتش نے بیان کیا ہے کہ مسلم من توسحبہ سے اس پر لوار کی امیبی صرب لگا ٹی کواٹس کا د مہنا ہیرکٹ گیا اور کھوڑا اسکو گئے ہوئے جو دوٹرا تو پنجروں اورمٹی کے دھیاہ اُس کے سرس اس قدر حوث آئی کہ وہ مرکبا ۔ فرنق کے لوگوں میں مسرو<del>ق بن وائل حضری بھی</del> یہ وعدہ کرکے میلا تھا میں حمین کاسرلاؤل گا۔ تا کہ ابن زیا د کے نز دیک مجھے عزت ومزنہ ملے۔ ن جب ابن حوزہ کی مالت دیکھی توبیہ اہوالوط گیا کہ میں اہل بہنے کی ت دیجیکرآ رہا ہوں ہیں ہر گزان سے نہ ارط وں گا ۔ جب او الی بر می توعمر بن سعد کی فوج میں سے ایک شخص برید بن معقل کیا ورٹرین خضیر کوجوا کی فاری تھے۔ بیکا رکے کہا اسدنے تیرے ساتھ کیا کیا۔ ما خدا کی قسم المدینے میرا تعبلا کیا اور تیرا برا - نیر مدین معقل سے آنو حیوٹا ہے۔ مالانکہ اس کیے بہلے تو تعبوما زمتھا اور میں گواہ ہوں کہ تو گراہ ہے۔ان خضر نے کہا کمیا تو مجھ سے مبا لمہ کرنے پر نما رہوسکتا ہے یہ کہ جھو ہے پر خدا کی لعت بوا وروه مثل کیا جائے کیرنگائی تجھ سے ل<sup>ط</sup>یا ہوں - جنانچہ دو نول نکلے اور د و بول میں مبا ہلہ ہوا کہ حمو سطے پر البد کی لعنت ہوا ورسجا حمو لئے کو قبل رے - اس کے بعد د و نول ارشے اور د و بول میں سے ہرا کی نے <del>دوس</del>ے

راکب ایک ضرب نگانی - پہلے زیدین معفل نے مرکزین مفتیر کو مارا رار خالی گیا ۔ بھراین خضیرنے پڑیدین معفل کولکا یا تو تلوار تریک خور کو کالمتی مولیٰ اس کے دیا نع تک ہنچی اور گرا تو نلوار اس کے سرمس تھی ئے بعد <del>ابنِ عفی</del>ر بر برصی *متقذ العبدی سے حملہ کی*ا اور دولوں ایک دوستہ دن کرط کر کھر دیرنگ لوٹے رہے ۔ آفراین خص<u>تر نید کے سینہ رح</u>طو الركعب بن جابرازدى كے انہيں ايسا نیزہ لگا يا كه نیزہ كا سران میں گھسر کیا ۔ا<del>بن حضیر نے جب اپنے نیز ہ لگنے کومحسوس کیا تورضی کو</del> هوژوبا نسیسکن دانت گراکراسکی ناک کا کنارا کا ط لیا چیز بعب بن <del>بابر</del> نے تلوار ما رکر<del>ا بن حضیرکومٹ ہ</del>ید کرڈالا۔ نور رضی آبنی فیا سے مٹی حیا ہ<sup>ی</sup>ا ہوا اور عمر بن فرظ الضاري تميى الم محسن کے آگے لا کر شہد سوے -ال کا تھا ئی <del>عمر بن معدے ساتھ تھا۔حب</del> اس نے دیجھا کہ <del>عمر بن قرطر قرار اس</del> تو آواز دی ایر خستین اے کذاب بن کذاب تو نے میرے بھائی گو کمراہ کا ور فریب میں لاکراس کوفٹل کروالا ۔ ا ما محسین بولے ا مدلئے تیرے بھائی ا نہیں کیا ملکہ بدائت دی اور تھکو گمرا ہ کیا یجرکے بھا کی نے کہا اگر میں تجوک ں نہ کرول تواںد مجھے ہر با دکرے یا تیرے سا منے مرحا وُل ۔ پیکہکر حملہ کیا۔ ن<u>ا نع بن ہلال مرادی</u> اس کے سامنے آ سکتے اوراسکوایک ہی نیزہ میں گرادیا اوراُسکے ساتھی اسکواٹھا کرنے گئے اور ملاح کیا تواجیا ہوا۔ اور حربن يزيد بمى امام سين كى رفاقت ميں زردست اڑائى ارشے اور <u>بزیدین انضاری</u> کا ان سے مقابلہ ہوا گر حرکی نلوارسے وہ قتل ہوگیا۔

نا فع بن <del>الأل حم</del>ى المام <del>حسب</del>ن كى مردمي ارمي اورحب ے اُن سے بنا ملہ کما تو <del>نا فعرے اُس کوفتل کرڈ</del> الا -اوراسی طرح دونول **فرق درمیاخوب زم**انیا ل مونیس کے جانباز ہی اپنی خبکی طافت کے سبب غالب رہے ۔ یہ تنبی کہ وہ موت کے آرزومند تھے اور تلوار ہی ان کی نگرال کھی ۔ جنگ کا یہ حال دیجھک<del>ر عرو بن حجاج</del> نے اسپنے لوگوں کو پکا رکرکہا کیا تمہیر یمعلوم سبے کہ تم کن سے رطرب سبور تہاری ارائی مصر کے سوار ول اوران لوگوں کے مقالمہ نیں ہے جومر سنے کا عزم کر سچے ہیں۔ تم میں سے کو کی ان سے ئے سے ہیں بہت تھوٹرا زندہ رہیںگئے۔تمہاری نغدا دامقد شربے کر صرف تقیرول سے ان کو ہلاک کرسکتے ہو - <del>عمر من معد</del>لے کہا نیری ست ہے۔ اور برکہ کرا ہے لوگوں کو ارسنے سے روکدیا۔ اسکے بعد<del>عرو بن حجاج</del> فرات کی طرف سے ا ما <del>محسبین</del> رحملہ آور ہوا۔ اور کی چ<u>ھر طب</u>ے تھوڑی ہی دیر ہو گئی تھی ک<sup>رسل</sup>م بن توسجہ اسدی ضرب کھا کر گر طب <u>غمرو لوځ مېلا يحب عبار صات ہوا نوتمتگرين عوسح</u>ه زمېن پرا نتاده يا په ا المَصْمِينَ أَن كے إِس كَنْ تُوكِيروح إلى تقى -آب بے كها اسرتخبر بر رحم کرے ۔ کچھ مرحکے ہیں اور کچھ موٹ کے منتظر ہیں ۔ اور میبیب بن مطاہر ہے سکم تیری موت مجھ برگرال ہے ۔ تجھے جنت کی نوشی ہو۔اگر مر نہ ما تا کرمیں تھی تیرے بیچھے تھے سے ملول کا تومیری خواہش تھی کہ تو شجھے میت کرتا - تا کرتیرے لا کتی جو کام ہو ناہیں کویں ویانجام و تیا سِلم نے ما امد تحجه بررحم کرسیمیں تجھے ان کی وصبت کرتا ہوں اور اپنے آتا ہے

مین کی طرف اشارہ کیا کہ ال کے آگے توسٹ ہدر ہوجا۔ مبیب بن مطا ا میں یہ کروں گا ۔ اس کے بعد مسلم بن عوسجہ کی روح برواز کر گئی ۔ بن وسحه اسدی کومسلم ن عبداسد صباتی او رعبدالرحمان بن ابی شکاره بحلی مروع لراني ميرعرين خالدصداوي معابرين حارث ملماني محمد وعلا عامرى اورغمزن خالدتما غلام سعته بيرجا رشحف ابني لموارس كعبنيجي رشمنوك برجارآه دران کے غول مں کمٹن گئے ۔ گر دشمنوں نے ان کے والب آنے کا ته نبر کردیا ۔ تواد مرسے عباس بن علی نے حلہ کیا میروہ نکلے لیکن رخم خوردہ سقے دوبارہ حلوآ و رہوئے ۔ اور ارمے اور شروع ہی میں ایک ہی حکّر سات ا ورابوالنعثاء بربدین زیاد کندی تسرانداز تنفی آنمنول بے امام حسین کے کے لینے دونوں کھٹنول پر مٹنجیکرا کی سوتیر حیلائے شب میں یا بھے تیرخطا ہو ئے اور ب وہ نیر کھینگنے امام حسین مرابعے اے خدا ان کانٹ زخطا نہو۔ ں کے برلہ میں انہیں جنت دے ۔ اور یہ بریتر وہ میں جو <del>کمرین مع</del>دیکے ساتھ بین *سے ارشیے ،* آئے تھے ۔ گرحب ا مام <del>حسین</del> کی شرطیس ام طور ہو ہیں' باعت میں صلے آئے ۔ اوران کے اسے لوکرٹ ہیدیوے ۔ بنذی اکوشن نے عربن سعد کی میسرہ کے ساتھ سرطرف سے ا ما م صین ۔ جانبا زول برحله کیا۔لیکن ا مُرضین کے جا نباز ثابت قدم رہے اورنیارول سے مقابله کیا اور بہا در سوارول کیے خوب اما م حسین کی فغاظت کی اور کلبی نے دواول اورد دا خربهار تحضول کومتل کمیا - اور زبردست ا**ران ر**ف - بیرتیم اندن تعلبه-

وآ دمی بانی من تعبت حضری آور بگیرن حی تی نے ان کوشنهد کیا۔ ا ما مسین کے جانباز سے اہتیوں نے بڑی سر کرمی کے ساتھ جنگ ، ان بین سبین سوار ستھے۔ان لوگو ل نے عبد ھربھی کو فی سواروں پر عروه بن نتیس کو فی موارول کا امیر نفا به به حالت و کیمکراس نے عمر تن ے یا س ومی بھیجا اور کہا دیجھا ہے ان چند آدمیوں سے میرے سوارول یی کیا گت بنارکھی ہے ۔ ان لوگوں برمیاد پلنشکرا ورتیراندازوں کو حیو یے حصین بن تمبر کے ماتحت یا نسونیرا ندا زوں کا ایک دست واند کیا جس سے حصین بن تمیر کے حکم سے الم حسین *و گو ل بر اس قدر تیر تحصینکے کہ سوار ول اور بیا دولٹ کرکو ڈخمی ک*ڑوا لا ۔ ب حربن بزید کا کھوٹرا غود حرسے زخی ہو کیا تو وہ کھوٹرسے سے آزکر وا رہپلانے لگے ۔ کبکن و ہ لوگ بہن سے جمع مہو سکئے جن میں سسے د و لو فی سوار ایوب بن مسرح اور ایک دوسر \_ے آدمی سے الکراک کو ست بے د و پہر مک ڈسمنول کیبائیز نہائٹ زیرو ریا 'آخ<sup>و</sup> می<del> برب معد نے</del> حب یہ دیجھا کہ آ مام حسبین کے گروہ براس کم کے حل کرنے کا صرف ایک رامنہ با تی گیاہے کیمیونکہ بین طرف سے جیجے۔ <u>تھے تواس نے مکم دیا کہ کجھ لو گھا ک</u>ومہنی اور بائیں جانگب کے گھر<sup>و</sup>ل و ا جام<sup>طود</sup>یں ۔ 'اکران لوگول کا مجاصرہ کیا جاسکے۔ ادھرا <del>مام حسین</del> کے لوگ پیرکرنے سککے کرنین جا رآ دمی گھروں میں حیب جائے اورحب کو لی

ھ دل کو اُحامر ؓ نا تو اسے قتل کر ڈالتے اور زد مک سے اس برنبر سنگ اس کو زخمی کرنے ۔ یہ دیکھا عمر من سعد سے ان گھر ول میں آگ کٹا دینے کا دیا۔ امام حمین نے کہا انہیں آگ نگائے دواس لئے کہ اگ نگانے۔ ا شرکتها رہے یا س آنے کا موقع نہ لے گا۔ جِناسجِ ابیا ہی ہوا۔ ا و حرکلبی کی عورت اس کے یا س مبھی ہو لی اس کے جہرے سے رہی تقی او رکہنی جاتی تھی توسے آسا بی سے جنت یا لی کہ انسے میں شمہ غلام بنے اُس کے سربر اُنگ گرز لگایا اوراسی کینہ اوژمرین دی الجوشن حلوکر" ما ہوا ا مام حسین کے خیمیتہ مک بہنچا اور آوازدی -اگ ولا وٌ ما كراس گھر كوا ورتگھروالول كوملا 'دول - ميٽنگرعورٽين گھرسے با سربكل ہ ئیں۔ لیکن شبت بن رکبی نے منع کیا تو واسپ موا اور زمیر بن قابق جوانوں کے ساتھ اس برحملہ کیا ۔اور گھرکے نز دیک اسلیے بھٹانیا ۔اورشمر ک ہا ہیوں میں سے ایک آ دمی ا<del> بوعز ہ صیاتی کوفٹل کرڈالا ۔ بھر شمر کے لو</del>گو ( نے بھی کثیر نغدا دمیں ان برحملہ کیا ۔ گرچو نکہ امام حسین کے لوگول کی نغدا دکم مح لئے ان کے گروہ میں سے ایک یا دوآ دمی مجھی یا رہے جاتے وردشمن لوگ زیا دہ نقدا دمیر ہتھے اس لئے ان میں اگر کوئی قتل ہو باتوننہ جلتہ ُ ظہر کا و نت ہوا توا م<del>ا محسبین نے</del> کہا لوگوں سے کہوکہ نما زیر مصنے تک اُرالیٰ <u>ین ہو، بنیہ نے کہا نماز قبول نہ ہوگی ۔حبب بن مظاہر نے کہانوغلائیں</u> يشتم لوگول کی ناز قبول ہو-ا در رہو ک فدا کی اولا دکی نا زقبول نہ ہوئیم توحصین بن نمیر ہے جبیب بن مطام حدک آو رهبیت نے اس کے معور نے کے منہ برایت الوار نکائی شکھوڑا رط کا اور حصین بن نمیسر ینجیاگیا - تگراس کے ساتھیوں لئے اس واتھ

۔ ہے بنی تمیم کے ایک آ دی مدل بن صرفر کومل کرڈا لا ۔اور بنی تمیم۔ عن من من مبيب يرحما كيا راورانهين ايب نيزه ما را حسبيه کر حصین نے ان کے سربر ایک للوار ماری اوروہ کرگئے ورتمیمی سے بہنچگران کا سگاٹ کیا حصبین سے نتیمی سے کہا اس کے قتل کرنے ہیں میری شرکت بھی سے کسی دوسرے سے کہانہیں ۔ بھرخصین سے کہااس کو مجھے و لہ میں گھوٹرے کی گر وٹ میں ٹرنجا وں نا کہ لوگول کومعلوم میوکہ اس کے فتل کرنے بھکو اس سے کو کی مطلب نہیں ۔ حیا ن<u>ے حصین سے اُن کو گھو ڈیسے کی گر</u>دن میں با ندھکرتمام نشکرمیں دوٹرایا ۔اس کے بعد تمہمی کے حوالہ کیا ۔ ا *در زمیرین قبین نہایت سرگر می* او رحانیا زی کے ساتھ رطیعے آخر کنٹرین عبداللہ ٔ <del>افع بن ہلال بج</del>لی *سے نیبرول کی مجبکیو*ل پراُن کا نام لکھا ہوا تھا اوروہ زس سے بجیائی ہوئی تنتیں آتھول نے زخیوں کی تقدا دکے ماسواان سے بارہ ادمیوں کو *بلاک کیا تھا ۔جب ان کونلوار کی ضرب لگی اور د ا* بنوں بار و ٹوٹ گئے ٹو گرقرا رہو۔ ورشمرین دی الجومشین ان کویک<sub>و</sub> کر<del>غرین سعار ک</del>ے پاس لیے گیا تو ہ ایس وفت ان جبرے سے خون جاری تھے ۔اور دہ کہنے مانتے تھے میں لیے زخمیوں کے علاوہ رہ آ دبیوں کو قتل کیا ہے ۔ اگر میرے بازواور کلائی بانی رہتے نوتم لوگ مع كُرْمًا رُنْهُ كُرِتْ مِي مِنْمُ فِي ابنين مثل كرنے كوجب ان ير لوار كھيني تو ما فع نے ما خدا كي قسم أكر تومسلما ك بهو ما تو تخصير كراك بهو ما كرسم لوگون كوفتل ركي ليّد تعالى

کے بہال مائے۔ امار کامشکر ہے کہ اس نے اپنے برے بندول سے بھوگو مبدرایا اس کے بعد شمر سے ان کومٹ ہید کیا ۔ ہرسرا ما<del>م حسین</del> کے ساتھیوں برحلہ آور ہوا گران اوگوں نے <sub>ہ</sub> دیکھا کتو ں نقدا دکشر ہے اور یہ لوگ ان کے حملوں سے نہ امام حسبین کو بچا سکتے ہیں سینے آپ کوسلٹریہ بات طے ہوئی کہ ا مام حسبین کے آگے اوا کہ ے ہوجائیں ۔ چنانجی*رع وہ غفاری کے دو بیٹے عبدا مداورعبدالحمل* امام مین ہ آگے دشمنول سے اطبیعے لگے اور قبل کئے گئے۔ بھرخطارین سعد نیامی ا ما حسین کے آگے آئے اور بکا را اے کوفیو! میں مڑر ما ہوں کہ قیامت کے د ن تہا را کیا حال ہوگا تر لوگ ا ما محسین کا ل نه کرو که انتدیقا لی اینا عذا ب نا زل کرکے تئیس ہلاک کرنے ۔ حصوا آ و می مراد رسما ہے۔ بھرا کے بڑھکر لاسے اور قتل ہو گئے ۔ آوُرد و بها درجوا نمرو<del>سیت بن مار ن پن سر لع</del> آور ما لک بن عرب سرلع نے جوائیں ہیں جیا زا داو اِخیا فی مجا بی سنھے۔ا مام حسین کو الو داع کہا اوراط کر عالب بن ابی شبیب تناکری اور ناکر کا غلام شوذب بیدد و نول <del>امام حسین</del> کے پس آئے اورسلام کیا اورآگے ٹرمعکر اوسے لگئے گرشوذ پ قتل ہوگئے اور مانس نے *لطنے کو ملایا تو اسکی بہا دری کے سبب ہوگ ان کے* پاس جانے اس کے عرفے مکم دیا کہ اسکو تنجیرسے مارو چنانچیہ سرطرف سے ان پر تنگیر رہنے لگے یہ دیکھکر عالب کے اپنی زرہ اور خود کو بھیکہ ی اوران پراس طرح حلہ اور سوے رقیمن ا ماجیسین کے آگے سے بھاک جلے گردشموں نے دوبارہ حمل کرکے کھیں

ن پرکیا۔ میمران سے بہنول نے اکولینے اپنے قتل کرنے کا دعوٰی کیا۔ صَعَالَ بن عبدالمنشر فی لئے حب دسکھا کہ آما جسین کے سارے جال با ز کئے اور صرف دوآ دمی نیج ہیں توا مام حسین کے پاس آئے اور عرض کی ے رسول اللہ کے فرزند آپ کو میعلوم ہے کر ہیں نے آپ سے کما تھاکہ جب ب رطسنے والا دیجیول گا آپ کی طرف سے ارم ول گا۔ گراب تومس کو پی ر هسنے والا نہیں دیجتا اس لئے میں رخصت ہونا جا ہزا ہوں ۔ ا ما محسبن بے ا یا تو سے بیچ کہا' لیکن بخیا جا ہے تو کیو نکر بیچ سکتیا ہے ۔ کیو نکہ وشمنوں کے ت نہ پر ہے۔ اور صنحاک سے اپنا گھوڑا اس خمیہ میں رکھیا تھا جو گھروں کے ں تھا اور جس میں آپ کے جانیازوں کے زخم خورد ہ گھوڑے رہنے تھے عاک نے پاپیا دہ جنگ کی اور دوآ دمیوں کومنل کیا اور ایک کا بائھ کا ٹانجیب مام حسبت سن سبانے کی اجازت دی توخیمہ سے اپنا گھوڑا نکا لا اور عثیمہ برسوار نول کی ایک جانب میں حملہ کیا ۔ ا در را سے بنتہ جو ملا نوبران کے رسے با ہرنگل گئے - بیمرن<sub>پ</sub>ررہ آ دمیوں نے اُن کا بیجیا کیا مگرنہ یا <u>سکے۔</u> اب المام حسین کے رفقار ہیں سے د وشخص سوید بن عمرو بن آبی المطاع تعمی بنیر سن عرصنری با تی شیجے تھے وہ کھی لط کرسٹ ہید ہو گئے۔ ا مام حسین کے جتنے رفقا شہید سوئے ان ہیں سوید بن عمر وسب - ان کے بعد امام حمین کے ساتھ صرف اہل بنین رہ گئے علی اصغرا بن حسین نے دشمنوں پر حملہ کیا ہر نہایت خو بصور ن ت اوا سال نفا اور حملہ کرتے وقت آب بینعر میں مصر سے منھے <sub>۔</sub> أَنَا عِلَيْ مِنَ الْمُعْسَيْنِ مِن عَرِكِي اللَّهِ مِنْ وَمُ سِ الْلَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

ملی *نموں حسبتن بن علیٰ* کا بٹیا ہوں ۔ رب کسبہ کی قسم سلوک نبی کے ساتھ تبعلق رکھنے کے سرافضہ تَاسِّهِ كَانِجُكُمُ فِينَا ابْنُ الدَّعِي ضرائی تسم را می کا اوا کا ہم پر حکومت نہیں کرسکتا علی اصغرکئی با ریشعر بڑھ جیکے تو <del>مرہ بن منقذالعبدی</del> بے ان پرحملہ کیا اورا کیا ہیا یزہ نگایا کہ وہ کرکئے اورد وسرے لوگو ل سلنے اپنی تلوارول سے گا نکران کے ر مست کو سے کئے۔ امام حسین کے یہ دیجھکر کہا اسے بیا را بجیرات ان کو ہلاک خشخیکونیل کیا۔ ابتداور رسول کے بے حرمت کرنے میں پی تدرولیری ہے۔ تیرے بعد دنیا ہر خاک ہے ۔ آم حسین کے ساتھاور ب بھی ان کے پاس پہنچے توا ماحسین نے کہا کہ ایسے بھالی کوا تھا وُبعالیوں یہ دیکھکا مام حمین کی بہن زمیب جوشس میں گویا آنا ب تقبیں بردہ سے انتخاب کیں ہے بیارا بھائی اور ہا ہے بیا رے بھائی کا لال کمکر ع<u>لی اصغ</u>رکی صورت سکھنے کو جھک پڑیں مگرا مام حسین سے اُن کو خمیہ کی طرف والیس کیا۔ ا ہو طالب کے فرزندوں میں اس روز سب سے بہلے ہیں تنہ *ھرغمرین تبعد* کی فوج میں سے ایک شخف عمروین قبیل<del>ے صدآ</del> کم بن عقبل تراکب نیر کھینیکا انہوں نے نیرر و کئے کو میٹیا نی پراپنی نکھیا ہے گا رہتھیلی راس طرح کٹا کہ میٹانی تک جا بہنجا ا در دو نوں کو ایک دوسرے سے تھے بیا ملا پاکستھیلی کومیٹیا تی سے حدا نہ کرسکے ۔ ابن جربراورابن آثیرنے لکھاہے ان پرا کب اور نبیر حلا یا حس سے ان کے قلب کو بیاک کر دیا اور وہ ہلاک ہو سکتے

مِفَیدگی روایت ہے کہ بھرا کی ووسرے آدمی سے ان کے قلب میر ا ور دشموٰں سلے ان لوگوں پر ہر طرف سے حطے شروع کر د۔ ملائی نے عو<del>ن بن عدا قد بن عبفر ترب</del>یملہ کرکے ان کومٹ مہید کیا اور عامر بن<sup>ہ</sup> محدین عبدان دین جعفر کو بلاک کیا ۔ <u> مرقاسم ن حن بن علی ما تحدین الوا رائے معرکہ بن آئے اور وہ کم سن تھے اُلْ</u> ئو یا میا مز کا ایک کروا تھا ۔<del>عمرو بن سعد بن</del> تفی<u>ل از دی سے اب ک</u>ے نگا بی حب سے قاسم منہ کے ل زمین برگرے اور ہائے چھا کہکر کیا را پہنگر محسین ایک نکاری پر نده چرغ کی طرح نومسطے اور اس طرح حله آور موس یے عصبہ کی حالت میں کوئی شیرحلہ کالسے اور عمرو بن سعد سرا مکیت لوار بھلائی اوراس نے کلائی سے روکا توکہنی سے اس کا ہائھ کٹ گیاجس کی سکلیٹ سے اس بعیخ اری کونی موارا س کوسجانیکے لئے حلہ آ و رنبوئے اور اسپے سینوں کے اُل اس کی طرب جیلے اورا سینے گھوط ول کود وطرا یا گمراتعا نے کہ انسوار ول کے گھوٹر وں نے آم اواس طرح رونداد الاكه و هائسي حكّه مركبا به ا ورغبارها ٺ ہوا تو قاسم آپنے ہیروں کوزمنی پر رگزم رہے تھے اورا احمین ان یکے سرکے نز د کیب کھڑے ہوئے کہ رہے تھے ۔ قاسم منبول لے محبکول کے ہے آئن پر طدا کی بعنت تیا مت کے دن تیرے نا نا اُن کسے تیرا بدلہ ومول ریں گے ۔ خداکی تسم تبرے جا کو بیٹا ن گذرا کہ تولے اس کو بلایا اور اس ۔ تجه کو حواب ندویا یا جواب دیا تو کیمه فائره نهر بهنجاسکایه و ه دن سے حسیس فلالول کی کنرت اور مرد گارول کی گی ہے رپیمرا مام حمین نے ان کراستے سینہ پرانھا یا

ر راس مگِد لاکے رکھا جہا ل ا ن کے بیٹے علی اور اہل بت کے و وسرے شہندول کا بمرجب المصين خيمه كے آئے بنطح وال كالك بج عبدالمدان كے ياس لا یا گیا ۔ انھوں سے اُس کو گو دمیں مٹھا یا گرینی آسد کے ایک آدمی نے تیر بھینیک کا اس بجیکوذنکے کردالا اور ذبح کرانے سے جونون ماری ہوا اُس کوا ما محسین نے ا بنی ہتھیا ہیں لیا اورخون سے حب ہتمبیلی تھر گئی تواٹ نے اُس کو زمن پر تھیا ج ور مذاوح بجر کوشہدائے اہل بیت کے نز دیک لا کے رکھا : اورعبدا ببدين عقبه غنوى سنة ابو كمرين حسن بن على يرنير طايايا اوران كونهدكيا جب میاس بن علی نے دیجھا کہ ان کی جاءت میں بہت زیا وہ لوگ فیز سو گے توائمغول بے عبرا تند حجفرا و رعثمان کو کہا جوان کے اخیا فی معالیٰ ننھے کہ ٹرمونا کہ یں دکھیوں کر نملوگ ایدا وراس کے رسول کے خیزعواہ ہوا ورلو گوں کا خیا ل ہے وں نے بیریمی کہا کہ تم لوگ بڑھومیں تہا را دارٹ موں اس لیئے کہ تم **لوگوں کو** و کی اولاد نہیں ہے ۔ حیانجہ عبدات رہے ہے اور سحنت لڑ ائی لطیسے اور ان میں اور لائی بن تبیت میں مقابلہ ہوا اس طرح کہ دونول نے ایک دوسرے کواک ایک ار اری کر آن کے ان کوتا کیا ۔ عبدالدك بعد حبفر بناعلى برسط كريان في ال كوسي قل كيا -ا درا سینے دولؤں بھائبوں کے بعدان کی حکّہ پرعنمان آسئے توخولی بن برمانجی انفیس ایب نیرما را اور وه گرگئے - بیر<del>نی ابان بن دارم</del> کا ایک شخص حمله آور مهوااد<mark>ر</mark> اس مے سرکاٹ لیا۔ ا در بنی ابان ہی کے ایک شخص سے محد من علی بن ابی طالب رنبر کھینگا او

ستنلكا ا ورا نبی خیموں میں سے کسی سے ایک لوکا نکلا حوال جسین س سے تھاا ورخمہ کی لکرمی کو کیو کراس طرح دیجه ریاتها جیسے وہ خوفزرہ ہو کہ اسے میں ایک آدی نے اس پر حمر کیا اور اُسکو قتل کرڈالا کہا جاتا ہے کہ ا<mark>نی بن تبت</mark> نے اُسکو قل کیا ۔ ا مام حمین کوسخت پیاس تقی اُنعول نے اکے اسبے تھا کی عباس کوکیاا ور ا نی سینے کو فرات کے قرب ایے تو عمر س بعید کی نوح مائل ہوئی او <del>رحصین کرنے</del> نے امام حسین کو ایک نیر ما راجوان کے منہ پر لگا ۔ ا محسین سے نیرکو کا لاا ورمنہ سے جوخون جاری ہوا اس کوآپ سے ہائند میں لیا اور حب د ونوں ہتھیلیا 🕠 خون سے بھرگئیں تواش خون کو اسمال کی طرف بھینکا بھرا ما مسین اسی طرح نندیر نگی کی عالت میں اپنی حَلَّه راسی*ں ہو ہے اور مباس کو دشمنو*ل سے حوکھیرا تو وہ ا مام حسین سے مدا ہوگئے اور نہا ا<u>رط</u>نے لگے مگر حب وہ زخمول سے بہت جو ر ئے اور سرکت کرنے کی تا ب و طاقت باتی نه رسی تو یز برین ور فار خفی اور ین طفیات نسی نے آن کوشہد کیا۔ ب الآخشين اپنے خيمہ کي طرف لو ئے توشمرین ذي الجوشن نے اپنے جوالوٰل کواّن کی طرف برمها یا جن میں جندنای حوان ابوالجنوب<sup>عب</sup> الرحمن ح<u>عفی</u> شغم بن عروبن يزيد حقفي صالح بن وسهب بزين سان ابن انس تحقي خولي بن يزم -ٹی تھے۔اورحب امام حسین کے حملہ کرنے سے شمرکے سیاسی تھا کتے تووہ نہیں للكاريًا - آخران لوگوں نے امام صبین كو گھیرا اوركنرہ كا ابک آدمی الک بن نبیر نیزی سے آپ کی طرف لیکا اورسر ریا کی تلوار انگائی سرر اُو بی تھی تلوار سے و پی کو کاٹکرسر کو زخمی کیا اور دو پی خون سے سرخے ہو گئی۔ امام حسبین نے بولی

ر برنگوارهینجی آبهول نے ہاتھ بڑیا کر روکا توجرون بی چنج ماری ا مام حسین سے اُک کو بکرو لیا اور کہا ا الاستحصے تیرے پاک با یوں کے پاس بہنجائے کا ۔ اور بدد عار کی کہ امتر توان اعدا برآسمان کا یا نی سد کردے اور زمن کی برکتس ان سے هین ب تک یه زنده رئیس انہیں گروے کو اس اوران کی جاعت برانتنا بِالْمَدِي بِيدَاكِ- ان لُوكُول نِے مِين بلا يا تفاكه بيهاري مردكريں كے لبكن یے ہم پر ظلم کیا اور ہماری جان کی ۔ پھرآپ نے بیادہ لط نے والول سے مقابلہ کیاتو وہ س والی بمنی شلوار مانکی او رکھولکر اس کو بہنا نا کفنل ہونے کے بعد کوئی سکو ۔ نہے ۔ کی دیے کیا اس کے اندر جانگھیا بین کیجئے کہا یہ ذلیل لباس ہے و نریمهنا جاہئے ۔ بھرآپ اپنے کو دشمنوں کے حملوں سے بجانے لگے اور وہ تین آدمی جوآب کو بچارے تخے سنہدیو گئے۔ ورتمروس پاییا ده سیایی لیکرا مام حسین کی منزل یک بهنجا ا لر منا جا ہا تواماً م صبین ہے کہانم لوگ غارت ہوجاؤ اگر منہا را کوئی دین بہنیں ہے تو

د بنو یغقریب میری چیزی تم لوگول پر حلال مهوجاً منیکی ی<sup>رننکرشر</sup>م سے لوط کیا . رحب المصين كابرن اورسرزخموں سے چور چور سو حكا اور آپ تنها وردسهنی دبائیں مانب سے آپ پر حملہ شروع ہوا توکیمی آپ اپنی دسنی طرف حملہ موتة اوركمبي بائين جانب - اور جد حرسمي حمله آور موستة وشمنول كي جاعت بين بعگدر مجی اورکوئی ایساشکست خوردہ جس کے نیجے ما ندان کے لوگ اورکل تنقی تُنْق ہوجا ئیں امام حسبن سے طریعکر مہادرول کامضبوط ا درمیش قدمی کرنے میں ولیرمنہں دیکھاگیا ۔ حالت پیمغی کہ اعداء کی پاپیا و ہ فوج آپ کی دمنی اور ہائیں مانب میں اس تسم سے بھاگتی جیسے بھٹریا حمار کرنے کے وقت بکریا ں بھاگیں ۔ اسی مالت میل زینب بیرکهتی ہوئی تحلیب کاش زمین برآسان کر ہڑتا اور فرزد کمیے ہی کھڑا تھا اس سے کہا تر اُ ما<del>م حسین ق</del>تل کئے جائیں اور تو کھڑا دیکھے بیس ں کی آئیجھ سے اس قدرآلنبو ہے کہ دافرھی اور دو نول رخسا ر تر سو کئے۔ اور ا المحسین کے برك برنسر کا جبّہ تھا سر *رنبلا عا*مہ با ندھے تھے اور بیا دہ یا رط رہے تھے جیسے کوئی بہا در سوار اولا تا ہو ۔ نشا نہ سے بحت اور موقع یا کر مجر نی ہے دشمن پر حلیاً ور سویتے ۔اور کہتے ہواتے کیا تم لوگ مجھے قتل کرنے آئے ہو فداکی سم مبرے بعد نم کسی ایسے نبدہ خدا کوفتل نہ کر و گئے ۔ حواسنے قتل کی وجہسے تم بر محبہ سے زیا دہ خفا ہو۔ مجھے امید ہے کہ تہما رہے ڈلیل کرنے سے اِنتر تعالیٰ بھے عزت دے گا اور تہا ری بے جری میں تم سے میرا مدلہ کے گا۔ اررآپ دیتنک زمتے رہے مالانکراگرامداآپ کوفٹل کرنا جائے توقتل کر سکتے تھے گرسمت نہ بڑتی اوراکی دوسرے کو بڑھا تا ادراکی جاءن وسری

ت دکیکرشمرنے اپنے مواروں کو پکا را تو وہ سب پیا دہ سب زول کو حکم دیا که نیرا رویه لوگ تیرا رئے گئے تو آپ رک کے بعر ترانداز می آب کے مقابلہ میں کھرے ہوگئے۔ تمیمی سنے آپ کی اُمیں متھیلی پر ایک تلوار لگا ٹی تو وہ کٹ گئی۔ایک ہے موندسصے پر اراکہ آپ منہ کے اصابیکے اور دشمن لوگرمٹ کئے ورآپ کی مالت پرتنی کرآپ کھر جے بولتے اور حجکتے ۔اوراسی حالت ہیں سنا ن النات من برحما آور ہوا اور ایک ایسا نیزہ لگایا کرآپ کرکئے اور خولی بن یرانسجی نے مبلدی سے آتر کرسر کا <del>م</del>ناجا ہا گر کانپ گیا اور نہ کا ٹ سکا۔ <del>ابن جرہ</del> ورابن انبرنے لکھاہے کو منا ن کے کہا کہ اندیے نیرے یا زو کو ہے قوت ریا پر کہکر کھوٹیسے سے اترا اور ذبح کرکے سرکا کا ۔ اور نتولی بن برید کے حوالہ کیا ہے بیان کیاہے کہ ہا زوکو ہے توت کرنے کے متعلق شمرنے کہا تھا اوراسی موطراسے اُترکراپ کو ذبح کیا -اور سرخولی ب<u>ن نری</u>د کو دیا ۔ اس کے بعد امام حسین سے بدن پر جو گھیر تھا آنا رلیا گیا ، ا<del>سحاق بن حیوہ حف</del> نے قمیص لی ۔ سجر من کعب سے ثلوار *پر قبضہ کیا* ۔ <del>قلیس بن اشعث</del> کونشر کی ہ ں گئے بعد ہیں اسکو جا در کا قدیس کہتے ہتے ۔ ا<del>فدن بن مرزد حقر می سے عام</del> پرسنہ محبور دیے گئے۔

دشمنوں سے <u>ا مام حسین کے کی</u>ڑے اونے اسباب اور ساراسرا پیسلے ورعورتوں کی تام چنر ہے جین لیں ' بہاں تک که زبر دستی عور توں کی مٹھ رست كيرك أنارك میرکی مارون کے علاوہ ام حمین بدین پڑھ نیاسی اور نلوار کے چونسین رخمیا <u> سویر بن آبی المطاع زخم کھا کرشہدوں میں طیسے موسئے سنفے ۔ اسمنوں سنے</u> مرا الم حسین شهدیمو کئے اس سے اُتھوں سے ذلت محبوس کی اور فوراً ۔۔ ہو سے تالوار تو ہا تھ میں تغی نہیں صرف انک تھیری رہ کئی تھی اسی تھری ر اط بے اللَّم آخر کھے دیر کے بعد عروہ بن بطان تعلبی اور زید بن رقادملنی سے ن كوست بهدكيا - اورسب سے آخر من ان مي كي شها د ت ہو لئ -پھروشمن علی بن حبین رین العابدین کے پاس مہنچے ان کو دست آرہے تنے اور وہ ابنی شدّت علالت ہیں بستر پر پڑے ہوئے شمے شمرلے ان کو ہمی مثل کرنا چا ہا مگر حمید بن مسلم سے کہا سمان اسد کیا بچوں کو سمی مثل کرسے گا اور س كے را تھ رہا وہ سباہ كى اكب جاعت تنى دان سب نے تھى كا كہم اس بمار کوفنل ندکریں گئے۔ ا ورغم بن سعد بهنجا توغور می اس کو دیمیکر وسط میلاین لگیں۔اس بے ا سے ساتھیوں کو کہا تہا را کو ٹی آ دمی ا نعور توں کے گھروں میں نرواغل ہو ا وراس علیل سجیر کوفتل نگر و ۔ اورجس سے ان کی جوجیزلی ہے دسے والب ل ر دسپےلین کوئی میزواسین مذکی گئی۔ ر کوں نے مسنا ن بن انس تعنی کوکھا کہ نوٹے حسین کوتا کی جوفاطر

ر سول اسرا در ملی کے فرزند سفے توسے اس ادمی کو ما را جوعر ب میں بڑا مخدوش تھ ا *و راس کا ارا د*ه پر تھا کہ وہ ان امیرول کی حکومت کومٹا<sup>ا</sup> بیگا تواہے امیرول پاس جا اوراک سے الغام طلب کر ۔ اگروہ اس خزا ہے بھی حوالہ کردیں تو تھوڑا ہے۔ چانچہوہ اپنے کھوڑے پر سوار ہوکر؟ تن سقد کے خیمہ کے مہنہ پر کھڑا ہو گیا ۔اور نہابیت بلند آ ہنگی سے کہا ۔ ٱفْقِدْسِ كَا بِي فِضَّةٌ وَّذَ هُبَا اللَّهِ يَكُلُّكُ السَّبِيِّلُ الْمُعَكِّبُ الْمُعَكِّبُ میری مواری کوسیم وزرسے بھردے - میں نے پردہ میں دہنے والے سردار کومٹل کیا ہے -تَتَلَّتُ خَيِرَالنَّاسِ ٱلنَّالِ الْمُلِي الْمُلِي الْمُلِي الْمُلِيدِ الْمُلِيدِ الْمُلِيدِ الْمُلِيدِ الْمُلِيدِ المُلِيدِيل میں نے اس آدمی کو قتل کیا ہے جس کے مال اور باب دو نول ہی نب بی مب او کول سے بہتر ہیں ، سَان بن بَنِي نَعْی کے اس کلام کوسکر عرب سعد سے کہا میں ستھے یا کل مجتنا ہوں اسکو ے پاس لاؤجب وہ نزد کی آیا تواس کو جیڑی سے مارا اور کہا ویوانہ تواس طرح کی بولی بولماہیے -خداکی قسم اگر <del>ابن زیا</del> دسنداً تو تیری گردن مار زا ۔ عرین معترین ا محسین کی شلبهادت کے بعدان کے ساتھول ہیں ۔ ر باب کلبیہ کے غلام عفیہ بن سمعا آن کو یکڑ ا ریاب کلبیہ آمری انفیس کی مبٹی اور<del>ا مام می</del>ر ئی بوی تفیں اور مکر<sup>و</sup> کرچا ہا کہ اس کی گردن ار دے مگرحب اس سے کہا کرمی*ں غلاً*) ہو<sup>ل</sup> رسے کی ملک ہوں تو اسکو جیوٹرا اور امام حمین کے ساتھیوں میں ایک غلام ور دوسرا مرقع بن تامه اسدی حب سے تیر ملایا اور گھٹنوں کے بل مٹھاکراطا۔ ا ورحب اسکی قوم کے لو گولن لیے آگر اسکو بجایا تو وہ ان لوگول کے ساتھ جلاگیا ۔اولہ ا بن زیآ د کوخبر پہنچی نواسکو زارہ نکال باہر کیا ج<u>رین داؤ دو تیور تمی</u> کا بیان ہے ک*یفر*ین نے اسکوا <del>بن زیا دکے ب</del>ہاں بھیجا اور <del>ابن زیا د</del> اسے اسکوریزہ حیلا ویا -اوروم

با- كرجب يزيد للك بهوا ا در عبيد اسدين زيا وشام معا كا تومرقع بيمركوف وأكب آيا-عربن سعد سلے خمیہ اور عور او اس کے گھرول اور علی بنجین کواپنی اکیے جاعت کے سپر دکیا جواس کے ساتھ تھی او رکہنا کہ ان گی مغاظت کروٹاکہ ان میں کوئی تکل نَهُ مَا يِئِ اور انہيں عليف نه بينجا وُ - بيرا سي خير کے پاس آيا اور آواز دی کون ہي حب كا كمورًا حبين كوسكيلي - اس آوازيردس آدمي آئے ۔ جن ميں دوآدمي اسحا ق بن جوه اورامنس بن مرّند تھے۔ ان لوگول نے امام حبین کی لاش ہے سر کو ا ہے گھوٹروں سے یا نمال کرکے ان کے سینہ اور شیت کو جور دو رکر دیا ۔ ا المحبين كي جاعت بين بتقرامحاب شهد كئے كئے جن من آپ كے البت میں سے یہ تھے۔ آپ کے بیار معالیٰ عباس عبد المد حبفر اور عثمان اور ا ن عارول کی مال ام البنین مزنت مزام تحتین- اور دوسها بی عبدا سد اور آبو بکر -ا دران د وبول کی ما ک نتیلی تعقیبرنت مستورتھیں ۔ ۱ و را کب سمالی محد خنگی ما پ ام ولد تغلیں۔ اور ا ما محسین کے دوبیط علی آو رغبراسر اور آپ کے بڑے ہما کی امام من کے تین اوکے فاسم آبو بکر عبداسد اور عبداسد بن جعفر کے دویتے محدآور عولَ اورعقبل من ابي طالب كے یا بنخ را کے عبدا لید حعبر عبدالرحمٰن محدین ابی سعیدین مقبل آ ورعید آسدین مسلم بن مقبل بیدانیش اصحاب آپ کے الم ببت میں سے تھے۔ اور مفید کے کل شامانفوس لکھے ہیں۔ اور محمد س عمد اللہ اورعبداں بن سلم کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ابن جریرا وراین انتیریے ان موان کو طف کے مشہبدول میں شا در کیا ہے۔ اور مقبد سے امام سین سے اہل بت کے ا موں کی فصل میں ذکر نہیں کیا ہے ۔ جو کہ بلاکے طف میں شہر موسے ۔ عرمن سعد کے کشکر میں زخم خور دول کے ماسوا اٹھاشی آ دی تنل ہوئے۔

وسوير محرم كل مه مع بدر نماز ظهرا مام حسين كى ت بها دت بوكى -عامتورہ کے روز ہی امام صبین کے قتل ہونے برغر بن تبعد نے ان کا سرخولی ر يزيراسبي اورحميدين سلم ازدي كي معرفت عبيدالتدين زيا ومحي بهال بهيجا -يمعلوم بو يجاب كرا المحسين ك شهيدول كى كل تعدا داصحاب اورال ب ہ برگتی یجرین معدنے ان سجول کے سروں کو کٹو اکرشمرین دی الجوشن بترکتی یجرین معدنے ان سجول کے سروں کو کٹو اکرشمرین دی الجوشن ، عروبن حجاج اورعروہ بنتیں کے حوالہ کئے اکھیدائترین با دمے اس تعاش تواسك سائقة آب كے اور شهيدول كے سرتھی ستھے ۔ اور مين مشہورہ ، - احمد بن داؤد دىنيورى سے بيا ن كميا ہے كەشپىدوں كے سروں كونىزوں براتھاكے ليكئے ۔ خولی بن بزید جب سرائے کر کوفہ ہینجا تو دیکھا کہ فلعہ کا بھا لک بندسے اس لئے سے گرواسی آیا اور سرکومٹی سے مزنبان ہے نزو کب رکھدیا۔ اُسکودوسویاں تخییں ایک بنی است سے تنی اور دوسری حضر مین تنی اوراس رات میں حضر میہ کی باری تھی۔ حضر میہ سے اس نے کہا میں نیرے یا س زمانہ کی دولت لاً با ہوں ۔ کھر میں تیرے نز د کی بیجسین کا سر ہے ۔ مصرتیہ بولی تو غارت ہولوگ نوسیم *وزر لا ہے اور توسینی برخدا کے* قرز ند کا سر لا یا ۔ خدا کی قسم *میراسرا ور تیرا* راکھانہیں ہوسکتا ۔ اور پر کہکرا ہے گھر حلی آئی ۔ بھیزخولی سے <del>اسدی</del> کو بلایا . اورجب صبح ہو کی نوسرکوابن زیادکے یا س لے کیا ۔ ا مام حسبن کے فتل ہوئے کے بعد <del>عمر من م</del>عد دیاں دوروز آک مصرا بیا ہ ا بیان ہے کہ شا دت کے روز مظہرا اوراسکے ووسرے روز *میر کوف*رآیا۔ اور

ین کی ہیٹیوں بہنوں اور ان سجول کوجوان کے ساتھ تنھے۔ اورعلی جنب ل تھے اپنے مائھ لایا۔ احمد من داؤد د منوری نے لکھاہے ک*ر عمر من معلا* ے آمام مین کی مورثوں بہنوں میٹیوں لونڈیوں او رخدمگا روں کواڈمو رده دارکها و ول میں سوار کرکے سے سطے ۔ اور حب وہ سب ایام حسین اوران ہیں جوانوں کی لانٹول کے پاس <del>پہنچ</del>ے نوعورتمیں روینے جیالنے للبب اوراہا حمیدین بی بہن زینب یہ کہار حلّائیں' ہائے محمد! اسمان کے فیرشنے آپ پر درو دوسلا ں پرختین خون آلود برن مگرا ہے *اگراہے می*دان میں پڑے ہیں 'آپ کی یا *سکرختا رہیں اور اولا دمقتو*ل ہے حبس پر با دِصبا جل رہی ہے ۔<del>زینب</del> لی اس بیان پرفیز <sub>س</sub>را کپ د وست و دشن کورلا دیا -عربن معدکے کر ملاسے روانہ ہو جگئے کے بعد بنی اسدکے لوگ جو غاضر ہم بن م حسین کے نزد کی پہنچے اُن پرنماز خبا زہ بڑھی اور مین کو دفن کیا ۔مفیدنے لکھا ہے کہ اس ملکہ یرائب کو دفن کیا جہاں پراس ت آپ کی قبر سے ۔ اور آپ کے صاحبزا دے علی بن صین آپ کے بیر ، دنن کئے گئے ۔ اورآ پ کے اہل بت اوراصحاب میں سیےال ہیدوں کیلئے جوآپ کے گر د جہا ل نہا ں پڑے منص آپ کے دونوں سے وا نرد کیپ امکیب منگه فبرکھو د کرسیمول کو اُسی قبر میں وفن کیا ۔ ا و رعبا س بن علی اپنیا س مرونون كف كئے جمال وہ غاصر بیر كے راستە بى شهيد ہوئے تھے ۔ جب امام جمین کا سر کوفہ لا یا گیا اورسر پہنچنے کے دوسرے روزا ما <del>محمین</del> ئی بیٹیوں اور دوسرے اہل بیٹ کے ساتھ ع<del>مر بن سعد بہن</del>یا۔ تو <del>ابن زیا</del> د ۔ قصرا ارت بین اجلاس کیا لو کول کو آئے کی عام اجازت دی - اوراپنے سامنے نگواکر رکھا اور اسکو دیکھ دیکھ کرمنتا اوراس کے ایھیں ایک تھیر ی کھی اس ہے آیا کے انگلے دانتوں پر بارتا اسکی بغل میں رسول سملی استطلیہ وسلم کے ایک ھے سے ابی ربیرین ارقم جیلیے تھے حب انھوں نے دیکھا کہ وہ دانتو جهری نہیں مٹیا یا تو آ ہےنے فیرمایا ان دانتوں پرسے جھٹری کواٹھا خدا کی فیم نے دیکھا ہے کہ رسول اس صلی اس علیہ وسلم آسینے دونوں بول سے ال م لینتے تھے۔ یہ کھکراپ رویے لگے ۔ تواین زیاد نے کہا اندشری دونول *ں کو اُر اللہے اگر تو بڑھا ہے۔سے خبط انحواس نہ ہو*نا تومیں تیری کردن ارنا۔ سے پر کہتے ہوئے نکلے'ا ے عرب والو! آج کے بعد کلوگ نے فاطمہ کے فرزنر کومل کیا اورم جا نہ کے سطے سردارنا یا ۔ یہ تمہار ل كوفتل كيس كا اوربرول كوغلام نبائ كا -ا مام حسین کے گھروالے <del>ابن زیا دک</del>ے یا س لائے گئے نوان س ب بُری مالت میں آئیں ۔ ان کے جسم بریہبت ہی م کے ایک گوننہ میں مبھیں اوران کے ارد کر دمیں لونڈیا ں تفیق ۔ بن زیا دیے بو حیا یہ کون عور ن سے جعلی ہ گومٹ میں آ کے مبھی اور ان کے د گردعورتیں ہ*ں - زینب کنے اسکا جو*اب نہ دیا تو اس سے اسی طرح مین یا رہو تھیا۔ ر *بجبر بھی ز*نبب اس سے نہ بولیں ۔ بھیرکسی لونڈی نے کہا یہ فاحمہ کی مٹی زمنب ہیں ۔ ابن زیا دیے کہا ابد کا شکر ہے کہاس سے تم لوگوں کو رموا اور تاتی کیا ورتهاری بات کو حیلایا - زین آلیس امیرکا تکراسے که اس سے ا مهلع بكوز ربيه مهن عزت دي - ا و ركند گي منصر پهلو كو پ كو بالكل ياك كميا مركاراد رسوا ہو تا ہے ۔گنہ کا رشخص جسلایا جا تا ہے ۔اور وہ نہم نہیں ہیں اورانٹدسی کا

ہے۔ ابن زیا وسلے کہا تو نے دیکیا امریے تیرے اللامیت کا کیا مال کیانہ نے کہا ان کی تقدیر میں تال ہونا لکھا ہوا تھا۔ اس لئے وہ قبل کا وہیں آکے لیٹ سِّئے۔ امد تعالیٰ تجھکو اوران کوجب اکٹھا کرے گا تواس وقت انتد تعالیٰ کے نز د كې تجديس اوران ميں نزاع ہوگى - پرسنگرابن زيا دعصه سے تھرآيا اورالا یدیے میری روح کوتیرے سکش نفس اور نیرے اہل بہت کے نا فرما اول ور باغیوں سے ش**غا**ری - ز<del>رنیب</del> رویے لکیں اور کہا نونے میرے ا دصب<del>ر</del> عروا ا ومتل کیامیرے اپنوں کو ہارڈالامیرے بچوں کو کاٹمامیرے بڑوں کوختم کیا راسی سے تخبکوشفا ہوئی تومیں نے بھی شفا یا ئی ۔ ابن زیا دینے کہا یہ تومری تعقیٰ کلام بولتی ہے اس کا با پ تھی مفغیٰ کلام بولٹا تھا ۔اورشاعرتھا ۔زیب ورت كومتعنى كلام بولنے ہے كيا واسطهيں تومتعنیٰ كلام نہيں بوئتی -ا ب<u>ن زیا</u> دینے کہا اسد نے عل<del>ی بن حسین</del> کوتا را ۔ علی نے کہا میرے ایک بھا کی سکتے تَن كا نا هُمَّعَلَى مِقَا لُولُولِ فِي ان كوما روُالا - ابن زبا و بولا أس كو الترسف ارا مل ہے کہا مرسے کے وقت آ دمیوں کی روحوں کو ابتدہی اٹھا یا ہے کسی آدمی ِ بغیرِ حکم خدا موت نہیں آسکتی ۔ ابن زیا د کوغصہ ہوا اور بولا تو مجھے جوا ب ینے کی جرا ت کر تاہیں۔ تھیر کہا دیکھویہ بالغ معلوم ہوتا ہے میراخیا ل ردیسے ۔ مری بن معازا حمری سے دیکھا کہا بال با نغے سے۔ ابن زیا دہنے کہا لیجائے اسکی گردن ارو - بیٹکران کی کیوٹھی زینب نے ان کو لیٹا لیا اور پولیں ابن زیاد اب بس کر کیا ہما رہے خون ہے انھی نیری ہیں بھی ہے۔ اوران کو بکڑار کہا خدا کی قسم مں اسکو نرچیوڑونگی اگر تواسکو فت

ے ساتھ مجھے بھی قتل کر ۔ این زیاد سے تھوٹری دیر تک د میمرکها رحم بھی عجیب شے ہے ۔ مجھے مینین ہے کہ وہ بہ جا ہتی ہے کراں ا ته میں اسسے بھی قتل کردوں کاس لیے اس کو جیوڑ و ۔ اس کے بعد ابن زیاد اپنی حکرسے اعظا اور قلعہ سے نکل کرمسجد میں آیا اورالصلو جامعت کی نلالئ ہوگ جمع ہوئے تو متبر سر حرامکرا کی نقر بر کی کہ نے حق اوراہل حق کو ظاہر کیا امیر الم<del>ومنین نریدین معاویہ</del> اوران کے وگوں کی مرد کی اور کذا ب ابن کذا ب<del>حسین بن علی</del> اور<u>اً کے</u> مرد گاروں کو ہلاک کیا رکی نابینا آ دمی <del>عرامدین عفیف ازدی والبی تن</del>ے اُن کی ایک آنکھ جبگہ جل کے روز <del>حضرت علی</del> کی مرد میں صاف ہو ایجا ورد وسری انتھا سے حیا<del>ک</del> صفین سرت علی ہی کی مرد ہیں گئی۔ ان کی حالت یہ تھی کہ جب اگ عشا کی نماز۔ ہوتے مسجد سے تھرنہ جانے ۔ ابن زیاد کی پہنجت بات سکروہ صبط نہ رسکے اور اُٹھکر کہا ابن مرحانہ کیا تونبیوں کی اولا دکونٹل کرکے منبر ریکے طراہے صدلقیول کی مگهرہے کذاب توہے تیرا با پ ہے تیرا امیرہے اور نیرے امیر کا ہے ۔ ابن زیاد سے کہا اسکو مکڑو ریاہیوں نے انکو بکڑا تواز دی نے سے چندارو ی جوان ان کے یا ن پنج گئے اور سیا ہوں سے اہکو میں گرجب رات ہوئی توسا ہیوں کو بھیجاران کو گھرسے پار منگوایا اورا کیشوزیس بي سولي برحراها كرمهان ما ري ـ صبح ہوئی توابن زیا دیے حکم دیا کہ امام حسین کاسر کوفہ ا یا جائے۔ بنا شجے گشت کرائے کے بعد سر کو فلعہ میں واپ بل لایا گیا۔ اس بن زیا دینے امام صبین اوران کے ساتھیوں کے سرول کو زحر بن قبیں

یدین معاویہ کے پہال روا نہ کیا۔ اور ساتھ میں ابو بروہ بن عوف از دی اور طارق بن ابی طبیان کو کوفیوں کی ایک جاعث لیکر جمیجا اور بیر لوک نما ممسروں کے ساتھ <u>ىزىدىن معاويىكے بهال دمنق يہنچ -</u> سروں کے روانہ کرنے پر ابن زیاد نے امام حمین کی عورتوں اور سول کے جمعینے کا سامان کیا اور مل<del>ی بن حبین کے گلے میں طو ٹی ڈ</del>الگرسکو سواری میں سوارکرکے برید کے بہاں بہنیا بے کومحفرین نعلبہ عا<sup>کن</sup>ری اور شمری<u>ن دی الجوشن</u> کے حوالہ کیا۔ لوک لیکر جلیے تورآت میں سرول کے لیجانے والول کے ثبا مل سو کئے ۔اوررات میں <del>علی بن حمین</del> اور ان لوگوں سے کو بی بات جیت نہ ہوئی ۔ جب یہ لوگ ت آم نہنچے تو زحر بن فلیس سے بربیسے الاقات کی ۔اورا ماحس ن کا وانعه سنایا - وافعه سنگر مزید سے سرحیکا آیا ۔ تفویری دبرکے بعد سرامطایا اور کہا ابن سمیہ پر خدا کی لعنت حسین کوفنل کرنے کا کیا کام تھا۔ میں نوصرت یہ جا ہنا تھا کہ تم نوٹ میری اطاعت کرتے ۔ خدا کی قسمراکر کمس ہو اتو قتل سُرکز نا۔ الترحمين يررحم كرے - ابن زيا وسے ال كے ساتھ كجيد لمدردى نہ كى -محفرین تعلیہ بزیر کے یا س حب یہ بولا کہ عملوک یا دان اور کمیزا دمی کا س لاستے ہیں۔تو بَرِیدیئے کہا گرمحفر کی ما ں بے جوبیدا کیا وہ نا دان اورکمبیہ نہیں ملک شکدان اور ہے رحم ہے ۔ بچرسروں کو بزید کے سامنے رکھا عبس ما محبیر كاسرتجى كفا تونز مدينة كها -قُواَ ضِبُ فِي أَيْمَانِنَا تُقْطِمُ الدَّمَ ہارے ابنوں نے حب ہما رسے سائھ الفاف کرنے سے گریز کیا توہارے ہا تھوں کی تو بچکا ناوارو م مغیدے لکھاہے کوعلی من حسین سے کھا ١١

ئے الضاف کیا۔ مراہ وریں ریزوں

يُعُلِّقُنَ هَامًا مِنْ مِ جَالِ اَحِنَّ يَهِ عَلَيْنَا وَهُمْ كَانُوا اَعْتَى وَاظْلَمَا یہ لواریں ان بڑے باغی د ظالم لوگول کے سرد ں کو کانتی ہیں جو ہم پرسخت ہول ۔ سے برر خدا کی قسم صین اگرمیں ہونا نو تھے قبل نہ کرنا ۔ سچرمروان بن حکم کے بھائی تھیلی بن حکمنے کہا جو نزید کے نزدیک بیٹھا تھا۔ لَمَا مُرْجِعنْبِ الطُّفِّ آ ذَيْ فَرَا سَنَّ مِنْ ابْنِ بِرَيَا دِالْعَبْدِي إِلْحَسَبِ الْوَغِلِ طف کے پہلومیں وہ لوگ پڑسے ہیں جو مدنہا داورصاحب مزمبہ غلام ابن زیا وکے مقا مُمَّنَّهُ أَمْسَى نَسْلُهَاعَكَ دَالْحُصَلَى وَلَيْسَ كِلْ لِي الْمُصْطَعْ الْبُومُ مِنْ نَسْلِ ابن آیا دکی ما سیمیہ کی سل شکر بزوں کی تعدا دمیں ہے اور آج بر کر بیرہ میٹمبر کی کوئی اولا دہنیں ۔ بیجیٰ کا یہ کلام سکر نرید نے اس کے سینہ پر ہارا او رکہا خاموش رہ بھر کہنے لگاتم کوگ مانتے ہویہ کیوں ہوا ۔حسین کا خیا ل تھا کہ ان کے والدعلی میرے والدسے بہتر ہے۔ان کی ما ں فاحمہ میری ماں سے بہتر تھیں -ان کے نا نارسول خدامیرے نا ناسے بہتر تھے ۔ اور خود وہ مجھ سے بہتر تھے ۔ اور اس لئے وہ اپنے کو نعلافت کا مجھ ہے زیا دہ حقدا رسمجھتے ہتھے ۔ لیکن ان کا پیرکہ اُن کے والد میرے والدسے افضل تنصے توان کے والداورمیرے والدنے امیدکوئنگر نیایا اورلوگوں کو پرمعلوم ب كراندكا الضاف كس كر حسب خواه بروا - إن أن كالير دعوى كدأن كي ما ب

میری با ں سے بہتر تھیں درست ہے۔ ان کی ما ں فاحکہ بغیر بندا کی صاحبزادی میری ماں سے بہتر تھیں ۔ اور ان کا یہ خیال کہ ان کے نا نامیر سے نا ناسے افعنیل شفے۔ تو کوئی سنت بہنیں کہ امداور روز قیامت پر سرایان رکھنے والے کو یہ لفین کی کھنا جا سئے۔

ی سمی بغمیر خدا کا ہمسرا و رمنفا بل نہیں ہوسکتا ۔اصل بیسے کریب کچے لِكَ ٱلْمُلَاثِيَّةُ وَيْ الْمُلَكِّينَ مُنْتَنَاءً السير على الله الله الله المدتواين حكومت مك ُوَيِّنُونِعُ الْمُلْكُ مِتَمَنُ تَسُنَاءُ مِ عَالِمَا ہے دیبالور میں جاہتا ہے میانیا ہے وَالْمُونِعُ الْمُلْكُ مِتَمَنُ تَسُنَاءُ مِ عَالِمَا ہے دیبالور میں سے جاہتا ہے میانیا ہے اس کے بعد پریدنے نتام کے رئیبول کو *بلا کر* اینے نزدیک بٹھایا اورا ماخم پر کی *عور* نول اورسجول کوا وراً ت کاسرا سینے سامنے رکھوا یا - ا م<del>ام حسی</del>ن کی دونو بیٹیا ں بھی کھڑی سوکرد تکھنے لگیں ۔ سرچند کہ یزید کئے چھیا نا جا یا لیکن انھوں سنے د تکیمه ایا اور حلا کررویا کگین - ت<u>یمر نریز</u> کی عور تول اور <del>امیرمعاوی</del> کی بیٹیوں نے بھی رونا پیٹینا اور واو بل*ا کرنانشر وع کیا ۔ اسکے بعدا امتحسین کی صاحبرا د*ی <u>َ فَاظَمْهُ حَوْسَكُنْیَنَہُ سے بڑی تقیب بولس بزید! کیا بیغمیر خدا کی بٹییا ان فیدیس ریس کی </u> یز بیرنے کہا بھتیجی اسی ہے میں یہ نا بیند کر تا ننا ۔ فاطمہ سے کہا میری کوئی جیز با تی نہ رسی۔ بریہ سے کہا جو چیز تم سے نسکئی ہے اس سے اس بھیبہت کا درجہ بڑھا ہواہے جو تم پر نازل ہوئی ہے۔ اور حبس میں نم لوگ ت ار ہو ۔ پیرٹ م کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا بڑیر ہراؤ کی مج ے ۔اس سے اسکی مرا د فاطمہ بنت علی تھیں ۔ یہ ننگر فاطمہ نے اپنی ہوئی زیب کا کپڑا تھام لیا ۔ اورمنیڈ کی روائت ہے کہ نیامی کا مقصد فاطمہ بنت حبین تھیں اس لئے کہوہ خوبصورت تھیں ۔ شامی کی اس بات سے فاحمہ مرکئیں ا ورسمِها كريمكن ہے اس لئے اپنى مجھومہى زينب كا كيرا كيا ابن -زينب ك تنامی سے کما تو جھوٹا اور کمیزہے ۔ یہ لڑکی نہ تیرے لئے درست ہے نہ بزیر للے - بزیرے عصد کے لہجہ میں کہا تو تھو لی ہے برمیرے لئے جا زہے

ا ور اگریں جا ہوں تولے لوں ۔ زینب نے کہا خدا کی ضمر سرکز تھے ہے، ہے۔ اور نہ المدسے تیرے لئے اسکو جائر کیا۔ الک ہمار کے دین سے تو خارج ہومائے اور کوئی دوسرا دین اختیار کرسلے تو پرمکن ہے۔ بیرسکر نیر یعصہ سے مبعوت ہوگیا ۔ اور کہا نومجھ سے اس طرح بات کرتی ہے ۔ دین سے توتیرے إب اور مجا ئى فارج بوگئے - زین کے اسکے دین اور میرے إب ا بعائی اور نا ناکے دین سے تونے تیرے باپ نے اور تیرے نا نامے ہوائت ا ای سے ۔ زیب الے کیا اے اللہ کی دشن توجو فی ہے ۔ زیب بولیں توامیرہے ا حق بھی گالی سے سکتاہے۔ اور مکومت کے زورسے دباسکتا ہے۔ زینب کے اس کھنے پر بزریسٹ ماکر جیب ہو گیا۔ مجمریہ عوزنیں یزید کے گھر لا ٹی گئیں اور ویا ں یزید کے گھر کی کل عوزنیں ہے لمیں ۔ اور یزید سے اُن چیزوں کے متعلق دریا فت کرکے اُن کا دونا دیا ۔ ا ورعلی من حبین لائے گئے نوان کے گلے میں طوق تھا ۔ بربیاسے طوق آثار کا حکم دیا۔ اور کہا افسوس ا کے سین کے ارائے تیرے باپ نے میری قرابت کا خیال نه رکھا ا ورمیراحق نه بهجایا ا ورمیری حکومت <u>لبینے</u> کو مجھے سے لڑا۔ اسکے الناسكے مانند حوكما وہ تونے دیجھا یعلی لے كها الصَّابَونِ مُنْصِيبَةٍ فِي أَكُنْ فِنِ وَكَامِف مَن يراورتم يرجو كها معيت آلى ب وه قبل نْفُسِكُمْ لَوْكُا فِي كِنَا بِهِ مِنْ فَبَكِي أَنْ مُبْرَءَهُمَا اس سے كرہم نتہارى ما وْن كو پيداكريں لوح مفوظ نَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيدُ وَكِكُمُ لَا تَاسَوُ اعْلَى مِن مُوجِد بُوتَى بِ - اللَّهُ لَا لَى كَ لِيُ يه آسان ٢ نَافَا تَلَفُووَ لاَتَمْ يُحُوامِهِم أَنَّاكُمُواللَّهُ كَانْحُوبُكُنَّ ہے . اور پہلے سے لوح محفوظ میں اسلنے روج پر ہوتی ہر اکر نم وُن إفتال فَخُورِيه ه تنده چیز بریاتم نه کرد: ورا مدسانے چیم **کودیا ہ**واس پرغرور کم

ر امد نغا الى كمركسك والمصنيخي **ا زكولپ ندنهي ك**رّنا -وَمَا اَصَامَا مُونِ مُصِدِينِهِ فَمَاكَسِينِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّ الللَّمِي الللللَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللللللَّاللَّهِ اللللللّ اسکے بعد مزید جیب ہو گیا۔اور حکم دیا کہ علی اوران کے تکھر کی عور میں اس کے تکھ ہے متصل ہی کسی مکان میں رکھی جا کئیں۔ پیمر کئی دیون مک سب لوگ بزید کے پہاں رہیں ۔ اور یز بیردن اور را ت و و نوں و فت جب خود کھانا کھا یا توعلی کو بھی اینے سا تند کھلاتا ۔ ایک دن علی کوبلایا توان کے ماتھ <del>بر و بن حسن بھی تھے ۔ یہ خرد سال تھے ۔ بر رسے بور</del>سے ہا غالدین یزید سے لطاف ہے ۔ عمرونے کہا ایک حمیری مجھے دیجائے اورالک چھری اسے میں اس سے ارم تا ہو ل۔ تربیہ سے عرو کو اپنے پاس طالیا اور کہا مِتَ خاندانی زکہ ہے ۔ رہان*پ کا بچہ سانپ ہی ہو*تا ہے ۔ ابن جریرسے نا ریخ الامم والملوک اور ابن آنیر سے کا مل میں ایک روائت نقل کی ہے کہ جب یزید کے بہا ں امام حسین کا سرمہنجا تواس سے ابن زیاد کا ر نبه بڑھایا ۔ اسکو انعام دیا او رانطارہ شی کی سیمر کھیے دنوک کے بعداسکومعلوم ہوا به لوگ اسکے زشمن ہوگئے ہیں اس رلعنت جھیلتے ہیں اورانیکو الصلا کہتے ہیں توا مام بین کے قبل کرنے پراسکو ندا مت ہوئی اورکہا کر نلسطے کیا ہو یا اگر مرصیت ر داننت کرلیں بھین کو اپنے ساتھ اپنے گھریں رکھتا ۔اوررسول نعاصلی ں علیہ وسلم کی قرابت اور ق کی حفاظت کے خیال سے حسین کی نواہش کے مطاب ن کوحاکم نبا آیا۔ کو اس کے باعث میری حکومت کمزور ہو لئے - ابن مرجا نہ پرخدا لعنت اس مے ان کوسے بس ردیا انفوں نے اس سے کہا بھی کہ وہ انہیں

والبس ہونے دے یا وہ میری مبعیت کریں ۔ یا اپنے مرتے دم جاکر رمیں ۔ لیکن اس سے ان میں سے انکی ایک بات سمی کے دلوں میں میری عداوت کی بہج بودی اور نیک وہرسب لوگ ن ہوگئے ۔ اسلے کہ سخسین آوران کے لوگوں کی شہادت کولوگ مادثہ م سمجتے ہیں ۔ مجھکو ابن مرجا نہ سے کیا واسطہ اس پر خدا کی لعنت اور خدا کا ابن كثير في مجالبدايه والنها برمي الوعبيده حبضر بن معرب منتي سے اورانوعبية یونس بن حبیب حوصی سے ایسا ہی روائٹ کی ہے ابن اثیر بیاسی اور طبری نے ابو نحف سے روائت نقل کی جیے کہ بزید سے ان کی روانگی کا سامان درس*ت کرے* اورت م رُدوگی میں سواروں اور مدو گا رول کا ایک دست ان کہ مبدے کھا ہے کہ بزیر ت<del>فان بن بنیر کو</del> بل<sup>ائے</sup> کہا کہ نوان ع <u> بدسته تعالیے کا ساما ن ورست کر۔ اور لعنمان بن کشیر کے</u> ورآ دمی ثنا مل کردیا اوراسکو کہا کہ وہ انہیں را ٹ کے وقت ہے ہ خود تیجیے ہو۔ اور سوار اول کو آگے رکھے۔ ٹا کہ وہ اس سے ادھرا دھم مربهکیں اور حب کہیں تصرین تووہ اور اسکے سب ساتھی ان کے اردگر د ہٹکران لوگوں کی نکہا نی کریں اورانتی دور مرمٹ جائیں کہ اگران میں سے ئى آدى وصنوبا حاجت صرورى سے فارنع ہونا جا ہے تو اسے کوئی د فن مربو- اورسجوں نے بالا تفاق یہ روایت کی ہے کہ بزید سے

ى بىجىيىن كوبلاكر رخصت كيا اوركها ابن مرجانة برابعد كى كعنت خداكى قسم باتند ہیں ہوتا توان شرطول میں سے جوشرط تھی میو تی میں نبول کر ااورجہانا مین کوفتل سویے سے بچا تا ۔ گو اس میں میرا کو ٹی بجیہی کیو ىين اىدىنے جوكيا وہ تونے دىكھا ـ بىيا <del>رىيە</del> پنچ<u>ار مجھے خط</u>لكھنا . اور دوض ئے اس سے مجھے مطلع کرنا ۔اورعلی کو اوران کے گھروا لول کوکیڑے دیے او میں آ دمی کوان کے ساتھ میلا یا اسکواپنی ہوائت کے مطابق علی کرنگی آ کید کردی ۔ چانچہ وہ آدمی کیکرروانہ ہوا ۔ مفیرینے لکھا ہے کہ وہ آ دمی <del>تعما ان کے</del> علا اورائفیں رات کے وقت لے جاتنا توخود سوالویں کے چیچے ہو یا اور سوارلول کواپنے آگے رکھتا تا کہ ہمک ندسکیں -اورجب یہ لوگ کہیں مظہر سے تو وہ آ دمی اور آسکے سے بہٹ جانے اور ارد گردیں بھکا ان کی مفاظت کرنے ۔اور ۔ بی کے حکم کے مطابق رمینہ پہنچنے تک ان کی ضرور میں معلوم کرکے ان کوہرطرح کی جب سب لوگ مرسیّہ مینیجے توحضرت علّی کی صاحبرا دی فاطمہ بنے اپنی مہن لہا اس آدمی ہے جلو گو*ںکے ساتھ احیا ن کیا ہے کیا تہ*اری را بہلوگ اسکے بدلہ س اسکے ما تھ کھا حیان کریں ۔ زینب سے کہا خدا کی صمیما رہے یاس فقط زبور رہ کیا ہے ہی اسکو دے دیں ۔مجبر دو نوں لئے دوکنگن اور دوبا زوبند اس کے باس بھیجا اورمعذرت کی اینے کہا جو کچھمیں نے کیاہے اگر دنیا کے لئے کر تا توبینیا اس جیزے مجھے مسرت ہوتی ۔لیکن بخدا پیٹے بیب اسد کی نوشنو دی ليليّے كيا هيم اوراس وجه ہے كہ اوك رسول خدا كى اپني ميں -ا استحمین کے ساتھ اُن کی ہوی رہا ہے بھی تقیب یہ امری اہنیس کی مٹی او

کی صاحبزا دی مُلکینهٔ کی مال تخلیں - اور آپ کے <del>اہل بہت</del> کوسوار کرکے جب شا لگئے تھے نورپ کے ماتھ پرتھی کی تعیں ۔ جب ابن زیآ دیزید کے بہاں امام حسین کاسر جمیج چکا توعرو بن معید کوا ا بن کے قبل ہونے کی نوشخبری دینے کے لئے عبدالملک بن ابی الحارث تلمی کو *ینہ بھیجا لیان عبر ا*لملک کو <del>عرو بن معی</del>د کے پاس پہنچنے سے پہلے قریش کے ی آ دمی سے ملاقات ہوئی۔ فرنٹی نے بوجھا کیا بات ہے۔عبدالملک نے کا بات امیرکے نزدیک سنو کے - قرنشی آبولا انا میدوا ناالیه راحبون - امام سبین صل وگئے بیجر عبدالملک عروین سعید کے اس بینجا تو عروین سعید سے دریا بنت کیا یا خبرہے ۔ کہا امیرکے نوش ہونے کی بات ہے جسبن بن علی قتل ہو گئے۔ عرو بن معبد محكرد ياكه لوگوں ميں اعلان كر دے كرحسين قتل ہوگئے عبد الملك نے علان کیا تو بنی است می عورنیں رونے بیٹنے لکیں اور عقبل بن ابی طالب کی بیٹی اسپنے سائند برسنہ سرعور تول کو لئے ہوئے یہ شعر طبیعتی ہو ان تکلیں ۔ مَا ذَا تَقُولُونَ إِنْ قَالَ النِّبَيُّ لَكُمْ مَا ذَا فَعَلْتُمْ وَأَنْ ثُمُّ إِنْ كُمْ مِ مِنْهُمُ أَسَالَى وَقَتْلِ الْمِرْجُوا بِدَمْ جب تما یب نبی تم سے پوچیس کئے کہ تم ہے آخری امت ہو کرمیرے بیچھے میں مبری اولا د<del>اورمیر</del> الى بيت كے ساتھ يدكيا كياكه ال يس كچھ تو تيد موار كيفي آل بوكرون مي تعرف وائت كو اوكر كيا جواب واسكا؟ مَا كَانَ لَمْذَاجَرَا إِنَّ إِذُ لَضَعَتُ لَكُمْ الْأَنْ تَعَلَّفُونِيْ بِسُوءٍ فِي ذَرِي تَحْويِي جب بیں نے نمہارے مانفه بحلائی کی توکیا اسکا بدلہ ہی تھا کہ تم میرے اپنوں کے ماتھ برائی کرنے ان عور توں کی جیخ دیکار کی آوا <u>زعرہ بن سعی</u>ریے سنا تو مہنسکر کہا۔ ے غرو بن معیدانندن نے عبدالملک بن مروا**ن کے تق** بناؤ کی تھی اور اسکی مدم موجو د کی میں دشق بڑھا بص ہو کی <del>آل</del>ے

تعجنت لِسَاءُ يَغِي إِن يَادِعَبُ أَنَّ الْعَجْيُدِي الْعَالَا الْمَالُكُمْ مُنْكِ طرح آج ہماری عورتیں رورہی ہیں اس طرح جنگ ارنب کے دن ابن زیاد کی عورتس رو لی ہیں۔ ا رنب بنی زمیرہ کی وہ جنگ ہے جو بنی ھارٹ بنی کعب اور بنی زیا دمیں ہو کی تھی۔ ور پرشعر عروبن مورکرب کا ہے۔ اورغمرو بن معیدسنے کہاکیہ ما دیرقتل مصرت عنمان کے جیسا ہوا۔ بجرمنبر برطرہ رلوگول کو خبردی کرا ام حبین قتل ہوگئے۔ ا ورحب عبداً مدین حجفر کومعلوم ہوا کہ ان کے دو یول مبیغے بھی شہری<sup>مو</sup> کئے تواتمفول نے انا مدوانا البرراجيون كها - بيرادك تعزيب كوا سے نواك كے سي غلام نے کہا بیمصیبت عملوگوں پرا مام حبین کے سبب سے آئی یہ سکرعبرالسرب عبر ئے اسکو حوسلے سے مارا اور کہا اے خبیب عورت کا بیٹیا ا ما محسبین کے متعلق توہ*ا*ں طرے کی بات منہ سے تکا اتا ہے۔ خدا کی قسم آگر میں اردا اُی میں موجو د ہو یا توہرگز رط ائی سے زمیننا اورا ما محسین کے ساتھ ومہل قتل ہوجاتا۔ خداکی فسیم تھلینے دونول بچوں تے فتل ہوئے کا مطلق خیا ل ہنیں ہے۔ اور نہ ان کی شہا دیے <u>ایمے ت</u>خلیف ہے ۔ وہ دونوں تومیرے ہما ئی اور سیتیج کی مدد میں شہید سوئے ہیں ۔اور چھے مرت ہے کر اگر حین اسے مرد نہ بنجی تومیرے بچو اسے اُن کی مدد کی ۔ د و نون بیں صلح ہو گئی - اسکے بعد عبد الملک سنے اسکو بل*ا گ*فتل کر دیا۔ اوراشدق اسلئے مام ٹراکردہ جرانفر تھا

ا بو مخنف لوط بن بحی<u>ی از د تی انے</u> کتاب مقتل انحسین میں لکھا ہے کہ دا) امریعاویہ کی وفات کے بعد کوفہ والول سے اسپے یہا ں ایب محلس بلا کی اور اس محلس برارا ومنوره کے بعدا مام حسین کوایک خط لکھاجی کامضمون پرتھا ورعلی مرتضنی و فاطمه زمبرا او رخد سخنه الکیری کے فرزند آپ ہما رہے یہاں تشریعیا لا کرہا رے بھلے بڑے میں شرکب ہوں مہم آپ کی وفا داری کے ذمہ دار ہیں۔ سم آپ کی خاطت کریں گے ۔اوراپنی تلواروں سے لڑیں گے ۔ آپ ہے ورمبان اسد کی کتا ہے اوراہیے نا ناحضرت محیرصلی اسدعلیہ وسلم اورا بیخ والد<del>حضرت علی کرم امدو مب</del>ہہ کی سنت کے مطابق حکومت کریں اور بیر محجولیں ک ر آب کی مد د میں میما *ان نوجیں جمع ہیں ۔ نگی الوار بی این ہرسے تھرسے خرست* ) اجھے کھل میں اور بہتے جینے میں ۔ اوراگر آپ خود نہ آسکتے ہوں نوما کے اس کسی آ دمی کو شخصیے جوہم پر المد کی کتاب اورآپ کے مانا کی سنت کے مطابق ر،) اوراس زمانہ میں کوفہ والول نے بے دریے اٹنے خطوط سمیحے کہ ان کی تعدا رہ ہزار جا رسوا طفارہ کے قربیب ہوگئی۔ اور تمام خطول کامضمون ایک تھا۔ ۱۷) اورمسلم بن عقبیل کوفہ بہنچے نوسلیما ن بن صرد خزاعی کے گھرمی اُنٹرے۔ آمر کی خیا بہتر ہزار آدمیوں نے آپ کی بعیث کی بھر سلم برغفیل نے اکیے خط لکھکر آ مام میں کو س حالت سے مطلع کیا ۔

دیم) ابن زیا د جب کوفه روانه بروا اور کوفه سے بہت فریب ایب مفام نجف میں بہنجا نوال کوفہ کے خوف سے دن کے وقت وہاں نرکیا اور حب رات ہوئی توسفر کا رباس ًا اردیا او رسفید کیڑے زمیب تن کئے ساہ عمامہ با ندھا ہیر میں نمینی جوتے ہیںے رہنے پاتھ ہیں انگشتری ڈالی نیزرو گھوڑے پر سوار موا ہاتھ ہیں ایٹ وٹ بود رخت کی چھڑی بی پھر حیلا تومغرب وعشا کی نمازوں کے درمیان امام حسین کی صورت بنائے کوفیر ره ، مسلم بن عقبل سے بانی کا واقعر سا او کوفر سے کا کرچیرہ سلے آئے ۔ اوروا ا ا یعورت سے پانی ماتک کر بیا اوراس عورت نے انہنیں اپنے اکیہ منالی مکان میں یناه دی جهال کوئی رمتها نه تنفا به اس مورت کا لوکا ابن زیاد کا سیاسی تنفا -اسکو پیزم معلوم ہوئی تواس نے ابن ریا د کو خبر دی اور آبن زیا دیے انعام میں اس ارمکے کو رہ) مسلم اور ہاتی کے مثل ہونے پر مذجج نے ان کو کو لیکر عامع سحد من فرکیا <u>یوسف سیطان الجوزی نے تزکرہ خواص الامت میں لکھا سے کہ امام حسین جب</u> مرینے سے ملہ آئے اور برزید کومعلوم ہوا کہ ولید تعمیل حکم میں کو تا ہی کرتا ہے تواس کو برطرف کرنے عروبن سعید آثند ق کو مربنه کا حاکم بنایا -ابن اشعث مع حب مسلم کوامن دیا اور وہ گرفتار موکر ابن زیا دیے اس <u>تواین زیا دسنے ابن انتعث کے امان دسینے کونبول نہ کیا اور حکم دیا کہ فلعہ کی ملندی</u> ربیجا رقتل کیا جائے مینانچینل موسے پران کا سرلوگوں کے سامنے ڈالدیا گیا اور بدن کوڑا کر کمٹ کی حکم میں شکایا گیا ۔ سپیر! نی بن عروہ کے ساتھ سبی ایساہی لیا گیا ۔ ۸ وراین اشعت سے مسلم کے ساتھ جورو میراختیا رکیا راسکے متعلق کسی نیاع

وَتُوكَتُ عَمَّكَ لَوْيُقَالِلُ دُوسَنَهُ فَنَنَا لَا وَلَوْكُوا اَنْتُكُانَ مُهُ نے اپنے چیاکی مرد نہ کی اور فوٹ سے ان کے آگے نہ لوا اور اگر تو نہ وَقَلْتَ وَافِدَ حِزْبِ الِي مُعَلَّمَ إِن الْمُعَلِّمَةِ وَسَلَبْتَ اسْيَافًا تَقِيْرُوا دُمُعَ تو بے آل محمد کی جاعت کے قاصد کو مارڈ الل اور اسکی بجانے والی اواریں اور زر ہی جیس لیں ۔ ا بن زیا دکے پہا ں لانے سے بہلے ابن انتعث ہی سے مسلم کی بلوار حینی تھی ۔ سبط ابن جوزی ہے: لکھا ہے کہ ا ما محبین حب کو فہ جلے توانہیں مسلم بنعقیل کم بن عشل اور <del>ہائی بنءو</del>ہ کے قتل کے لوفہ اسے اورا <del>مام حسین</del> سے ا<u>رفیہ نے کیلئے ج</u>نگ کی ٹیا ری کرلنے کی خبردی ۔اُس ہو قت مین سے لوٹنا جا ہا گرمسلم کے بھائیوں سے کہاسم نہیں لوٹیں گئے جرمہ ول نِهُ رَكْسِ يَا ہم لوگ مجی قتل نہوجا میں - <del>آ مام حسی</del> سے کہا جب تم لوگ رہا وُ گئے توسلو کو ل کا زنرہ رہنا تھی بچا رہے ۔اسکے بعد آگے بڑسے ت<u>و ابن زیا</u> د کر گلی نوج ملی ۔اس نوج کو دیجیکرآپ کر ملآ کی طرف مڑستے او رفصیت کی طرف پیچٹہ کی اورقسم کھاکے کہا کہ ایک ہی طرف سے اٹرول کا ۔ واقتری دغیرہ نے لکھا ہے کر جب امام حسین علبہالسلام قاد سیہ سے ر خیال ہواکہ کسی حکّہ عظمرین تو دیکھا کہ فوج حلی آرہی ہے جو را ک کی طرح سیا ہ تھی اور با ہیوں *کے جفیظے کو*یا گِدھوں کے ڈیسنے۔ اوران کے نیزے کویا شہد کی مکھول سردا رمعلوم ہوسے تھے ۔اوراس فوج سے ا م<del>ام حسین</del> کے لٹاکرکے آگئے کارا ستہ

روک کرتین دیون تک ان کایابی سنرکردیا - اور حب امام حسین اور آن کے ساتھیول یاں بڑھی توا مام حسین نے اپنے بھائی عباس بن علی علیہ اسلام کوتس موار اورمیں بیا دوں کے ٹنامل یا بی کے گھا ٹ پر بہجا یہ لوگ جیلے نوعنیم کی فوج روکا اور دو یول میں لطائی ہو بی لیکن زمینوں سے ان لوگول کو یا نی کا السلام سے ارمینے کے لئے عنیم کی فوج پہنچی اس یں تھا۔ اوران کی نقدا د جھے نیزار تھی بڑگ کے وقت ا مام سین نے جھنڈا عباس عل لو دیا 1 ور گھروں اورعور نول کوا سینے سیجھے کی نام تنب کیا اور *ایکے کی جا* نب سے اردائی اوسے -شہارت کے بعد دیکھاگیا توامام حسین عا اورتلوارکے ۴۸ سازخم شے ۔ اورتما کم کیڑول میں نیرکی یا رہے اکب وجیبر اورزمبرن قین تھی اما محسان کے ساتھ شہید سوے تھے ۔ انکی موی کے سے کہا کہ جاکر اسینے مالک کو کفن بہنا وُ ۔غلام کیا نو دمکیھا کہ امام ، یہ دہکچھکر اس بنے کہا کیا ہیں اپنے مالک کو گفن بہنا وُل اورا م<del>ام سبب</del>ن کوننگا جی*تو*د و هم به تونهیں ہوسکنا ۔ جیانجہ پہلے اماحسین کو کفنا یا بھردوسراکیٹرالاکرا سینے کے کل اوک رویتے ہوئے گھرسے ہا ہر شکلے اور زبینب بنت عقبیل بن ای طالہ تحريبا ني يوني كھرسے تكبيں اور بيشعر طيسطنے لكبيں -

ما فرأنقولون ان قال النبي لكسمر الحارزه سط ابن جوزی نے تذکرہ خواص الامت فی معرفتہ الائمہ صفالا ہیں ذکر اصحأب کے ساتھ فوٹ کی نمازاد اکی مقی ۔ ابوالفرخ اصبهانی لے مفائل الطالبین میں لکھا۔ <sup>ٹ منب</sup>ر کا روزمنہور ہے۔ یہ غلط روا ثبت ہے اسکی کو اُی مند ہنہیں۔ سین کی شہادت ہوئی۔ اس ما ہ کی پہلی تاریخ جا رشعنبہ کادن پڑتاہے ۔اد سے دسویں ما ہ محرم دوشنبہ کا روز نہیں ہوسکتا بلکہ حمعہ کا روز ہوتاہے اوراس تو " کی میں چیج اور روشن دلیل ہے ۔اور الومخف عوانہ بن حکم نیر میں بجعدیہ وغیرہ کی روا<sup>ت</sup> کے مطابق ہے۔ احدبن عبدر برسن عقدالفريم ع م ص ٢٠٠ ملع بولاق مين دكركيا سي كوافي بيا رمنی اسدعنہ فرات کے ماحل پر طف میں اس حکہ ننہید ہوئے جس کا نام کر بال ہے۔ اوریا قوت بن عبدالمدست معجمالبدان میں لکھا ہے کہ کربلا اس جگر کا نا ے پر بڑنی ہے۔ اور لکھا ہے کہ طفت دوہے ایک فرات کا ساحل ہے۔ اورد وسرا طَفَ مَصْا فات کوفیر بیب ایک زمین ہے جو خبکل کے راستہیں وا قعے ہے اور یرزمین <del>رتین کے فریب میں ہے جہ</del>ا ل *کئ بہتے حیتیے ہیں جن میں سے بعف*ل بیہ<del>یں صب</del> تطفطانہ رہمیہ اورشیم کی ا اور کتاب بورالعین کے مولف نے امام سین کی جائے شہادت کے نیان اس کی اجب کی شاہد میں کا آمد میں کی جائے کی ندنہ میرہ

ذکر کیا ہے۔ کہ امام حسین کی شہادت کر الم میں ہوئی اور کر بلاعراق کی زمین ہے جو کوفہ کے مضافات میں واقع ہے اور اس حکبہ کو طف سمبی کہتے ہیں -

تعجب خيرما لغه آميزاورغلطوا فعات

 ورغالی تنبول نے بڑھا پرڑھا کر جو انبی للھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کا جب المصين كوفه كےنزد كيب پہنچے اور امير كوفه عبد اسدين زيا د لمعون كومع محبین سے ارائے کیلئے بہت سی فوجیں جمع کیں اور بیا دے و ت ائتیں نٹرارکا ایک لٹکران کے نقابلہ کوروانہ کیا بعب نے مع حربہ ہنچکرا مام حمین کا محاصرہ کرایا ۔ اوران سے کہا کہ ابن زیا دکا حکم ہے کہ پز ببعث کرنس یثنیول کی اس روائت کو محدین الی طلحہ لئے مطالب السئول <u>م</u> نا قنب آل الرسول بي لكعاسه به اورلورالدين على بن محمد بين جوابن صاغ كي ہے نصول مہمہ کے صفاحا میں نقل کیا ہے۔اورنقل کرنے والوں نے سیر کی کنا بول میں نضر بھے کی ہے ۔ کراٹھنول لیے اس قول کو دیجھا ہے اور پیم ں طرح کیے بعدد بگرے لوگوں نے اس روائٹ کونفل کیا ہے اسی طرح ا در لغما ن الوسی سے کتاب غالبتہ المواعظ جے ۲ مں ، میں لکھا ہے کہ یس ہزار سیا ہی تنفیہ ۔ احدین علی بن بین بن مہناحتی نے عمدہ الطالب فی انساب آل ابی طالب صفنع امیں لکھاہیے کہ جب امام حبین کوفہ کے فزیب پہنچے تو ہر بن یزیدریا جی سے بعانا جا ہا۔ لیکن امام سبن نے شام کا راستہ پکرطا اور حب کر بلاکے پاس پہنچے تو حرف آگے جانے سے ان کو روک یا بھراسی مکہ <del>عربن سعد کی سرکر دگی رتب نیزا</del> بامبول كالك لشكر مهنجا \_

ا در مولف كما ب نورانعين المسول لا إلى الحق المفراني ن ہے آ خرمیں بیا ن کراہے کہ <del>ابن زیا دی</del>ے ام<del>ام حسبن کے</del> مقابلہ کوچالیس سزا ر ب ارمے ۔ اور دستمن کے ایک ہزا رسوار ول کا خاتمہ کیا ر رصعت میں لکھا ہے کہ اما محسین کے یا س میمون نامی ایک تھوڑا تضاح نے دشمن کے کسی سوار کومنہ ہے بڑا کر مار ڈالا ۔کسی کو سیرسے کحل کرختر کیا اور رودم سے مارکر ملاک کیا ۔ اور حیب میمون کا قصہ نمام میوا اور <del>عمرین سعد سام</del> تی شدہ لوگوں کو گنوایا تومعلوم ہوا کہ کل تنین ہزا رہا دے اورسوائنل ہوئے ، ابو مخف نے مقال انحمین میں کھا ہے کہ امام حمین سے ارشینے کوجو فوج جھیجی گئی اس میں بوارول اور بیا دول کی بقدا دیجا س مرار تھی ۔ ۔ محدین علی بن شہرآ شوب مازند رانی سے مناقب آل ابی طالب فی ایں بیان کیا ہے کہ امام حسین سے زخمیوں کی نغدا دکے ما سوا ایک ہزار نوسو إيجاس آ دميو ل كوفتل كما ا ورہیج یہ ہے کہ ابن زیا دینے نہ نوبیس سرا رسوا را و رہیا دیے بھیجے نہایا نہیجا س ہزا راور نہ تو دشمنوں میں سے ایک ہزارفتل کئے گئے ۔اور نہکیے نہ یہ معلوم سے کرایا محسبین کے یا س میمون کا می کوئی کھوٹرا تھا اور ندان ور ت تھی کہ کوئی کھوٹرا اینے ہراور رُم سے مارکریشموٰل کوہلاک <sup>(ا)</sup> ا در نتجب خیزا و رخلا ف عا د ث و انعات لوّبهت کثرت سے بال کوّ ربن جریر طبری نے آ<u>اریخ الامم والملوک میں ایک روا</u>ئٹ لکھی ہےک<sup>ہ</sup> ام سین شہیر سو کئے تو عمر من سعد کئے ان کا سرخولی بن بزید کی معرفت عبار مد

مآ دکے نہال کوفہ روایہ کیا ۔اور خولی ر لے اپنے گھر حلاآیا اور سرکومٹی کے مرنیا ل سے کہا کہ دیکھ حسین کا سرلایا ہول ۔ پرنگر اسکی ہوی عصہ ہو ہی ، اٹھگر اپنے گھر حلی گئی ۔ اور اپنے لوگوں سے ذکر کیا کہ ہیں ہے سے لیکر مرتبا ن تک ستون کی جیسی ایک روشنی ہے ہے ہے پرواز کر دہے ہیں۔ مفیدے ارتاد صعب میں مکھا ہے کہ محدین <u>نفرنری کے خطط ج اصطباعی مطبوعہ لولات میں لکھا ہے</u> ا ما محسین شهید موسیکے تو آسما ن اُک پر روسلے لگا۔ اور اسما ک سرخی نظراتی ہے ہی اس کا رونا ہے ۔اورعلی بن مسہرسے رو ہے کہ ان کی دا دی سے ان سے کہا کہ حس زما نہ میں ا ما محسین شہید ہوئے اس وقت وہ حوال تقیں ۔ام تھوں نے دیکھا کہ کئی دنوں کے ماسما ن یا تجے ہوئے فون کا ایک مکرا انھا۔ اور زہری نے لکھا ہے کہیں لئے که امام مسین کی ننها دن کے روز سبن النفدس کا کوئی تیمرانسیا نه تنا مبلے بیٹیجے ٹا زہ خون نہ یا با گیا ہو ۔ اور ایک روایٹ یہ ہے کہ شہاد جیس ه بعد نین دیول کک د نیا تا ر مک بهوگهی به اورامک د و سری روانت میر ہے کہ آسما ن سے اس قدر خون کی با رش ہو بیٰ کہ ہرا مک چیز خون سے بھر کئی اور کناب لور العین کے صف ایس ہے کرجب امام صبین کوفہ کاع م کرکے وانه وسے تو فرشتول کے اشکر حبت کے عمدہ اونطول برسوار ہاتھوں میں لوہے

کے ہتھار لئے آپ کے پاس پہنچے آپ کوسلام کیا اور کہا کہ امدافعالے مے سمار کو آپ کے یا س بی مکم دیر تھیجا ہے کہ آپ جو حکم دیں سماوگ اس کو ہجا لائیں۔ اور جولوگ آپ کو صدمہ پہنچا نا چا ہیں ان سے آپ کو بجا <sup>ن</sup>یس ں ہے ۔ کولی شخص مجھکو اورمیری خبگ کو روک نہیں سکتا ۔ میں اسپنے وراینی قبرمیں پہنچنے کا ارا دہ کر حکا ہوں ۔ اسکے بعدوہ فرشتے رخصت ئے تو بھیرانَ کے یا س مومن حنول کا گروہ بہنچا ا ورآپ کوسلا م کرسے ے ابوعبد استر ملوگ آب کی مد د کیلئے آئے میں ۔ اگر آپ حکم دیں تو تہم لوک بنوں کو آ کھا طریحیینکیں اور آپ کے دشمن آپ کا ایک ہا ل ت سے کہاتم ہوگوں کا بھلا ہو بیں کسی سے نہ ارطوں گا بعدلکھا ہے کہ شہا دیت کے وقت زمین میں زلز لہ آگیا بورب و تحقیم ارکیجا و راوگوں برسجلبا ں کریں ۔ بھرآسما ن کی طرف سے ایک صدا آئی کہ ا<del>بوالائمہ</del> الغرابي الرئيس الرئيس الرئيس الرئيس على من علي من إلى الفتح ال ہما السلام کی مشہادت کے لعد مات د نول مک و سوگی<sup>ن تا</sup>نی عصر کی نما زسسے فارغ سو کرحب مہلوگ دیوا رو*ل کو دیجھتے* توسرخی ی کے باعث معلوم ہوتیں کرکسم کی رنگی ہوئ جا دریں ہیں اور سنارے

ن حسینی بلخی نے بنابع المودۃ ص ۱۲۲ میں کنا ب مع الفوائد سے وائٹ نفل کی ہے وہ یہ کہ صاحب <del>جمع الفوائ</del>ر <u>نے ابونس</u>ل سے روہ ہے۔ کہ حب ایام حسبین شہید ہوئے توسور جے میں کہن لگ گیااورسا کے نمو دار موسکئے ۔ اور کتا <del>الصواعق</del> سے ایک روائٹ ہیان کی ہے وہ یہ کہ ب کنا ب الصواعق نے سفیان بن عبینہ سے روائٹ کی ہے اور سفیان نے <del>حرب</del>ے کہ امام حسین کی شہا د ت کے بعد ایک دمی کا کٹرا خاکستہ موگیا ورلوگوں نے ایک اوٹنی ذیح کی تواسکے گوشٹ میں آگ کے عنسی کوئی چیز دیکھی بير كُوشت كويكا يا تواس كا مزه تفويثر كے جبيباً كر وايايا - اور آسما ن سُرخ ہوگیا سور جیس گہن لگ گیا اورد وہیرکے وقت سنتا رہے نظر ہے ۔اور جو پھر مھی اُنگھا یا گیا اسکے بنیجے ازہ نون دیکھا گیا **۔** م افظ ابن عما كرك نا ريخ كبيرج م صعف الله مين اللي طرح كے بہت سي ر دائنتیں بیاں کی ہیں ان میں سے ایک روائتِ آم حیان کی ہے۔انھوں سے ہا کہ ننہا دت کے بعد تنن د نوان کک دنیا ہم لوگوں پراند صبری ہو کئی دحیب ی نے بھی ا مام سبن کی فوج کا زعفرا ن منہ پرلکا یا اس کا منہ جل گیا۔اور حسین کی فوج کا کیڑا را کھ ہو گیا ۔ اوران کی فوج میںسے ایک اوٹنی ذبھے کی کئی توانس کے گوشت میں آگ تھی ۔ اسی قسم کی ایک روایت سبط ابن جوزی نے نذکرہ خواص الارتہ صعراہ ا میں ابوالوصی اورمروا ن بن وصبن سے نقل کی ہے۔ اِن دولوں عدے کہا کہ جس اونٹ پر ا مام حسین ا و راُن کے اصحاب کے سروں کواُنطا کر لائے <del>ن</del>ھ

کو ذیح کیا گیا تو اس کا گوشت لوگ کھا نہ سکے ۔لسکنے کہ وہ ایلواسے مجی زمادہ عبدالوبا ب شعرانی نے بھی کنبقات ص<u>عوا</u> میں اسی طرح کی ایک روائٹ مان ۔ ا مام حسین رصنی الدعمت کی مشہا دت کے بعد حبب ال کا سرکا ما ایکا مرکولیگر چلے نوسب سے بہلی منزل میں حب یا نی بینے کو بیٹھے زان منے ایک دیوارسے لوسیے کا ایک قلم نکلا اور اس نے اس دیواریر شَفَاعَةُ حَدِّهِ مِنْ وَمُ أَكِمًا لِهِ الترجوا مكة فالكث حسننا كانتجه بداميده كرجن لوكول لے امام سين كوت مبيدكيا ہے فيامت كے دن امام سين کے نانان لوگوں کی شفاعت کریں گئے '۔ احد بن عبدربر في العفد الفريد ج ٢ ص ٩٠ ١٩ مين بيارت عراكم سے استی سم کی روائت بیان کی ہے کہ ُ حب ا مام حسین کا نشکرلٹ گیا تواہل میں بدن میں لگانے کی کو ای خوت بویا ئی گئی حس کو جس کسی عورت نے بھی تا جا یا اس کا بدن مفید ہوگیا ۔ شر*ف علی بن عبدالو*لی نے ریا<del>ض الجنا ن ص</del>ف<u>ط ۲۷ میں</u> لکھا سے کہ مازی یے منصور بن علی رسے ایک روایت بها ن کی کر انھوں نے ایک آد می کونیا یں دیکھا کہ اس کا چہرہ سور کے جلیسا تھا۔انھوں نے وجہ او تھی تو کہا کہ امام میں کے قتل کرنے والوں کے سائھ شرکت کی تھی ۔ سبط ابن جوزی نے تذکرہ خواص الامت ص۱۵۱ میں لکھا ہے کہ زمبری ہے امسلمہ کی ایب روائت بیا ن کی وہ یہ کہ اُتھوں سے کہا کرمس سے جن کا

رونا کھی نہسنا تھا بجزاس رات کے حب میں ا مام حسین ست آبَكي قَنْيُلابِكِ وَسُبِكُاءِ مُضَمَّ ج الْجِسْدِ وِاللَّهِ مَا يَجِسْدِ وِاللَّهِ مَا يَجِسْدِ وِاللَّهِ مَا يَ یں کر الا کے اس شہیدر روا ہول میں کا بدن خون سے لحفظ ہوا ہے۔ أَنِي قَنْيُلَ الطُّغَاغِ ظُلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ سِوَى الْوَسَاءِ میں اس شخص برگر ہے کر ٹا ہوں حس کو ظا لموں نے دفا داری کرنے کے بجائے ٹاحق اور ظلمانست ل كرودا لا به آناتي قنيت للبك عُلَيْر مِن سَالِقَى ٱلأَمْنِ وَالسَّمَاءِ ہیں اس شہید رہاتم کرتا ہوں میں پرزمین اور آسا ن کے بسنے والے روتے ہیں -هُنِّكَ أَمْ لُونُ وَاسْتُعَلِّقُ أَ مَا حَسَنَّمُ اللَّهُ فِي الْكُومَاءِ میں اس شہید برر د نا ہوں جس کے لوگ ذلیل و لیے عزت کئے گئے اور جن کے حال و مال کو مباح سمجا کی جنبا کہ لونڈ ہوں کے جان وہال کو مجی اسدیے مباح نہیں کیا۔ كالآبي جه من المعلى الخامن البين والخساء میرا با پ ندا ہوا ہے ان کامبیم عوبر سند ہے مگر دین اور حیا سے برسنہ نہیں ہے۔ كُلُّ الرَّنَ إِلَا لَهِ الْحَدِينَ إِنَّ وَمَا لِذَ الرُّنْءِ مِنْ حَدِينًا عَدِينًا عَدِينًا عَدِينًا عَدِينًا تنام مصائب کے لئے صبرہے ، گراس معیبت کے لئے صبر نہیں رسری مے کہا کہ ایک جن مے ان پر نوصہ کیا اور کہا یہ خاند تا الحالية جن کی نیک عورتیں ماتم زد ہ عور تو ل کو ژلاتی ہیں \_\_\_ وَلَا مُن يُصَالِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِلَّا مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِ

اوراینے رخساروں کو پیٹ رہی ہیں جو دینا روں کی طرح صاف ستھرے ہیں۔ وَمَلْمُسُرَ. ثَبِيابِ السُّو دِلَعِثُ الْقَصَبِ السَّارِ رور کنان کا ہار کیے کیٹوا بہننے کے بعد سیاہ کیڑے جہنے ہوئ ہیں۔ علی بن بحسن بن عساکر سے تاریخ کبیر جے ہم ص ۱۴ میں یہ روایت کھی ہم رام سلمہ سے ایک جن کوا <del>ام حسیں ب</del>ر نوحہ کرتے سنا لیکن اس باب ہیں مسلمہ سے جور دائیں بھی بیا ن کی گئی ہیں تحقیق کی متما سے ہیں کیونکہ ام مسن ی شهرا دیست تین سال بیشترا م سلمه کی د فات موحکی سخی جیسا کرواناری ا ورکھے لوگوں کا بیان ہے کہ آم سلمہ نے جن کو پیانتعار طریقے مسنا . مَ سُهِ الْقَاتِ اقُنَ ظُلُمًا حَبُنًا أَ ابْثُمُ وَإِلَا لَعُذَابِ وَالتَّنْكِ يَلِ ا ہے لوگو! تم نے ناحق ا ما حسین کو قتل کی اس لئے تم لوگو*ل کو عذاب الہی میں گر*فقار موسنے پرخوش ہونا چاہئے۔ ڪُڪُلُّ آهُ لِلسَّمَاءِ مَلِيعُوْ عَلَيْكُمُ مِنْ بَيِّ وَمُرْسِرِل وَقَدِبْ لِي تنهارے نبی رسول سردار اورتمام آسمان والے تم پرلھنت جیسج رہے ہیں۔ تَلُ لَمِينَتُمُ عَلَىٰ لِسَانِ ابْنِ دَاقُ . دَوَمُوسَى وَصَاحِبَ ٱلْمُخِيلِ نضرت واوُ وحضرت موسى حضرت سليما ن عليهم السلام كى ز إ نبي تم برِلعنت كررهي بي-کسی ہے کہا کہ ام سلمہ نے جن سے یہ دوشعر سنا ۔ اكَ يَاعَيْنُ فَاحْتَفِ لِي بِجُهُ لِ وَمَنْ يَبْكِي عَلَىٰ النَّهُ لَا اعْبُدِي عَلَىٰ مَعْطِ تَفْتُو دُهُ مُالْمُنَايَا إِلَىٰ مُنْجَبِّرِ فِي الْمُلْكِ عَبْ بِ اے آنکھ جہا ل کک ممکن موخو ب رویے اسلئے کرمیرے بعدان شہید و گیاورکون روئے گا۔

تو اس غلام کے ماس کے کئیں جانی حکومت بر کبر کر اہے۔ ن تيميير سے منها ج ا**لب ني**ة النبوية ج ٢ ص ٤٧م و ٥ ٥ م ميں لکھا سيے ے فتل کرینے والول میں بہت زیا د ہ تعدا دان لوگوں کی تھی جوان کو مل کرنانہیں جاہتے تھے ۔ اوران کے قتل کرنے کو گنا پھط تنھے۔لین محص اپنی نوص سے محبور مہو کرفنل کیا حس طرح کہ ملا <u> کمل</u>ے لوگ ایک دور سے کوفتائی کرتے ہیں ۔ اوراسی لیے اس بار غلط روائتیں بیان کی گئی ہیں۔ جیب امام سبین کی سندہادت کے دن آئما ن ے خو*ن کا برس*نا اورآسمان کاسرخ ہو جا نا کہ اس سے پہلےکسی کے مشل ہونے پرانیبا نہیں ہوا تھا جا لانکہ یہ بات غلط ہے کیو نکہ آسان کی س سے ۔ اس کا وجود سبب طبیعی کی بنا برہے ۔ اسکو آفتاب سے تعلق ہم ا وریہ بنبزل شغق کے ہیے اور اسی طرح یہ تھجی تھجو ط ہے کہ دنیا کے ہزا کیے بتمركے نيج از ه خون يا يا كيا ۔ ابن كثير في البرابه والنهابه سي لكها ب كشعبول في يوم عاشوره ك عل*ق بہنیری حبوط ب*اتیں بیان کی ہیں ۔ اورمبالغہ آمیزی کی ہے۔کہ آفتا ب میں گہن لگ گیا'مٹنا ر نے نمودار ہو گئے ۔ سر تھیر کے بنچے خون یا یا گیا ۔ ہ نتاب کے کنا رہے شرخ ہو گئے اور آفتا ب طلوع ہونے کے مکی شعاع خون معلوم ہوتی تھی ۔ آسا نِ جے ہوئے خون کا ایک ملکڑا تھا ے ایک دوسر ہے سے مگر اگئے ۔ اسما ن سے سرخ خون کی اِرش ہوئی۔اورشہادت سے پہلے آسان میں سرخی نہرتنی ۔ا ورآبن کہیجہنےالوقبیل معافری سے روابت بیان کی ہے کہ آفتا ہے۔ کہن لگ گیا خطرے و قت

اور ابنج میں کلام میں مضمون سابق کی طرف اثنا رہ کیا ہے یہ ہے۔

وی کی اللّ هُرمِن دِماءِ النّهُ لَهُ بَنْ عَدُون اثنا رہ دِو کو اہ ہیں۔

علی اران کے فرزندا مام حمین ای دو تہدوں کے فون نا نہ پردو کو اہ ہیں۔

فہ مما فی اُور خرا لگیل فجر الیف میں ایس و کے فی اُولیا بیت مشکفا لیف میں دو نوں وار موسے کا ذب کی شکل ہیں نمودار موسے ہیں۔

اورا تبدا دشب ہیں یہ دونوں دوشفق ہیں۔

اورا تبدا دشب ہیں یہ دونوں دوشفق ہیں۔

نیست تنافی فی میں جونوں دوشفق ہیں۔

یہ دونوں فون لا اس شب کے اول و آخر ہیں اسکے لگ کے ہیں آکہ مشرکے دن ایس میں موروں کو اس میں میں اور اسے لگ کے ہیں آکہ مشرکے دن اس خول کون لا اس شب کے اول و آخر ہیں اسکے لگ گئے ہیں آکہ مشرکے دن اسپے رہ کے ما صف فریاد کرتے ہوئے آئیں۔

رص طرح که الو العلانے لکھا ہے۔ عمر بن الوردی نے بھی اپنی تاریخ ج ص سرم سرمیں بیان کیا ہے۔ اور وہ بہ ہے۔ نَقَضَ تُرْعُهُ وُ دَلاً فِي أَهُ لِهِ وَجُرْبَ تُحْرِعَنُ الْ لوگوں نے ان کے ساتھ عہد کرکے ان کے لوگوں کے حق میں غداری کی اور خطوں کے أ وَقَلُ شَهِدُ نَتُمْ مُنْقَلَ بُنِ عَمِّم خَيْرُمُ صَلِّلٌ لَجُدُى وَصَابِعُمِ تم بے ان کے چیرے مجا کی مسلم من عقبل کوا بینے سامنے مثل کیا جوان کے بعد سب اجھے نمازی اور روزہ دارستھے۔ وَمَا السَّحَلُّ مَا غِيتًا الْمَاصَلُّمُ لَي يُدِيدُ إِللَّهُ عَنِي ابْنِ فَاطِمِ ورئتہا رسطےمیر نزید سے طف میں فاطمہ کے فرزند کے سواکسی باغی کے جان وہال کومیہ وَهَا إِلَى الْبُوْمِ النَّطْبَاخَا ضِبَةً مِنْ دَمِهِ مُمَنَاسِ الْقَتْنَاعِمِهِ ور تر تاج نک نلوار کی د معاری ان کے خول سے کر گسول کی جو نچول کوزنگ رسی ہیں۔ عا فظ *ا بوغم بن عبدالبرنے استب*عاب ج اصعام می<del>ں حسن تصری</del> رضی انتظم سے روائت کی ہے ۔ کہ امام سبین رضی اندعنہ کے اہل بہت میں جن لو گول نے شہادت یا ٹی آج روئے ٹرمین بران کا کوئی فائم منفا مرنہیں ہے ۔ ابن ابوالى ميرسية شرح ، نهج البلاغة ج س س ٢٠٠٠ كمطبيعه مصمل دكركما ہے کہ اہب شخص سے جو کہ طف کے دن عربن سعار کی فوج میں تھا کسی نے کہا اوّ

غارت ہو تو نے رسول اسرصلی امدعلیہ وسلم کی او لاد کوفتل کیا ۔ اس آد می نے جواب دیا توسفے لغو بات کہی اسلئے کہ اگرمسری حکہ سرویاں تو بیوٹا تو تو بھی وسی کام کر تا جوس سنے کیا ۔ حالت یہ ہوئی کہ ایک گروہ اپنی ہا کھوں ملح الر رطے ہوئے بڑے بھاری انڈ دہا کی طرح سملو گوں پر حملہ آور ہوا۔حب بے موارول کوشتر ہتر کردیا ۔اوراسیے آب کوموت کے منہ میں ڈالدیا لو ا ما ن کی حاجت میو بی نها س سے ما ل ود ولیت کی خواتمہشں کی مهاد*ر* ت کے حوض پر ہنچنے یا ملک پرسٹنو کی ہونے بین کوئی روک بیدا ہوئی ۔اگر کموگ اسکوچھپوٹرکرعلیحدہ بھی ہوجا نے تو لورا کر وہ ہما رسے لشکر سر ٹوٹ بڑتا ۔اور مِثْلُ رَسِيكَ لِيُهُ حِلْهِ أُورِبِهِس بِوسُّے بِيهِ وقو ف لم <u>تصعب بن رسرحس رو زنتهبد ببوی پیشعر کها</u> وَانَّ ٱلْأَلَى بِالطَّمِّ مِنْ آلِ هَا شِيرِ تَاسُوا فَسَنَّوْ ٱلْكُرَا مِرَا لَنَّا فرات کے سامل پر بنی است مے محص مدردی میں جان دی سے اور نیکو ل کیلئے ایک وسرے کے ساتھ مہرردی کرنیکا طرائقی قائم کیا ہے۔ ا ورمحدمرتضنی لے ناج العروس میں لکھا ہے کہ پرشعرسلیا ن ن نہ کا ہے، ا در مہا در اہلبیت جومخلوق کے سردار اور نیکول کے بیٹو اہیں بہاں \_\_ (علی بن سبن ) ابوالفزح اصبها بی منے مفائل الطالبین میں ان کوعلی آ ما ہے اور ان کی کوئی اولا دہنیں ہے ۔ان کی ما ل لیلی بنت ابی مڑہ ن عروہ بن معود تقفی تھیں۔اور تھی بن حسن اور ہارے طالبی اصحار نے کہاہے کر جوعلی بن سین شہبار کئے گئے ان کی ماں ام ولد تھیں۔ ا ورمیں کہنا ہول کہ جوعلی من حسین طف میں شہید موٹے چیوٹے ہیں۔جس

اِن وہ شہید ہوئے اُک کی عمر ۱۹ برس تھی ا<del>ور علی ز</del> ت اُن کاس موہ سال تھا جیسا کہ تفید نے لکھا۔ سدين مين) ابوالفرج اصبهاني في مقاتل الطالبين با بنت امری القنیس بن عری کتا محسین سے اسپے ایک بچرکو جوننی اپنی کو د <u>بن شیرنے اس بح</u>یر کو تیر مار کرد بھے کردالا۔ اور <del>مورع بن سوید ہ</del> ہے کہ آ مام صین کی شہاد ت میں شرکت کرٹوالول ہیں ہے سین کے پاس ایک چیوٹا سا بچہ تھا جس کے سینہ پر ایک تیر لیکا امام <u>ں رخ</u> اس بجیہ کے سینہ پرسے خون کو ہاتھ میں لیکر آسمان کی طر<sup>ف</sup> بھینگتے ے انتداس بجیسے بڑھکرا یا بی سے گذرسنے والا بنرئے نزدیکہ یا نا به این مہنا نے عمرہ الطالب میں سفاکے ، یں کھی ہے کہ طف کے دن پرا استحسین کیلئے یا بی لائے ے پاس یا نی مہنجانے سے بہلے ہی شہید کئے گئے ۔ ال کی قرگھاٹ کے وہ ابوالفرح اصبهانی نے مفائل الطالبین س لکھا ہے تھیں اور بیرا سینے حقیقی بھائیوں کی نٹہا دت کے بعد آخر میں شہید م ہ ان کواولا *دیتھی اور* ان کے دروسرے بھائیوں کواولا دینے ۔اسی لئے لیے

ینے بھائیول کو ارائے کیلئے کھیجا۔ اور حب وہ سب سنسہید ہو عکے تب یہ ر م سے ۔ اور لوکر سنس مید ہوئے ۔ اور ان سب کا ترکہ ان کے لواکے . صدمیں آیا اوران کے اور کے کو سفا رہشتی ) کہتے تھے ۔ اور ابو قرب کی کنیت سے بکا رہے تھے ۔ اور<u>عبا س</u>ن کے متعلق کسی شاعر نے کہا ہے۔ آخَقُ النَّاسِ آنُ يَتَلَىٰ علَيْهِ فَيْ أَبْسَانُ مَا ثُمَّالًا مُلَّا لَكُ حب جوال برا الم حبین كر بلامي رو ك و وسب سيم زياده حق ركھنا سب كرلوگ أس پرروس وْهُ وَانْنُ وَالِهِ وَهِ عَلِي إِنْ أَبُوالْفَضْلِ ٱلْمُصَرَّ جِ بِالْكِ مَاءِ وہ جوان امام حسین تھے بھائی اور ان کے والدعلی تے بٹیا الوہ ضل عبا کرمنی ہیں جونون میں غلطان ہو۔ وَمَنْ فَإِسَالُا كُانْتُونِيْهِ شَخْعُ وَحِبَادَلَهُ عَلَيْحُطُسْ مِاءٍ جوجوان امام حسین کی مرد کرے اور بیایں کے وقت اُن کے لئے یا نی لا نے کوئی تعرفین اس کے لئے کا فی نہیں ہو گئی ۔ اورکمیت سے بھی ان کے با رسے میں کہاہے وَابَا الْفَضْ لِإِنَّ ذِكْرُهُمُ الْحُدُلُو شَهُا عُالنَّفُوسِ مِلْكُمْ الْحُدُلُونَ فِي فَيْهَا عُالنَّفُوسِ مِلْكُمْ الْحُدُلُونَ فِي فَيْهَا عُواللَّهُ فُوسِ مِلْكُمْ الْحُدُلُونَ فَيْ اللَّهُ فَوْسِ مِلْكُمْ الْحُدُلُونَ فَي اللَّهُ فَاعْرِفُونُ مِن اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ فَاعْرِفُونُ مِن اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ فَالْعَلَى اللَّهُ فَا عَلَى اللّلْمُ اللَّهُ فَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّاعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّا ابوالفضل كاشيري ذكر بيارول كيلي شفاب -عباس ایک خولصورت او رسین آدمی تھے ۔ا دربہبت ہی خولصورت كھوڑے پر سوار موتے تھے ۔اور اپنے بیروں کو زمین پررکڑ کرسے تھے ۔ ان کو بنی ہاشت کا جا مذکہا ما تا تھا ۔سٹ ہادت کے روز ا مام سبن کاعلامنی کے انتھ میں تھا۔ م- اعبدامد بن على بن ابي طالب) ابوالفرخ اصبها بي ني نفائل الطالبين

میں لکھا ہے کہ ان کی مال ام ا<del>لبنین بنت حزام ت</del>ھیں۔وہ بیدرہ سال کی ہم ہبیر ہوئے۔ عباس بن علی سے ان سے کہا کہ میرے سا منے را و تاکہ میں تھیوں کہ تم پہلے مشہد موجا وکیو نکرتہیں کو بی اوکا نہیں ہے ۔ حیا نحیریہ بڑھے إنى بن تبيت حضرى نے حملہ كر كے ان كوتى كر ڈالا \_ رعثما<u>ن بن علی بن اتی طالب</u> ، ان کی ما *ل تھی ا*م البنین بنت حزام ہیں ، ، ہرسال کی عمر*ین شہریہ مو*ئے اُن کو <del>خو لی بن بزید ن</del>ے تیر مار کرگرا یا۔ اور بنی امان بن دارم کے ایک آدمی منے قتل کیا اور سر کاٹا ۔ 4 - اجعفر*ین علی بن ای طا*لب ) ان کی ما*ل بھی ام البنین سبن خرام ہ* انھوں نے وارسال کے سن میں شہادت یا بی جو نکہ انھیں کو بی اولا دینرکھی ہے۔ ربا س النه ان کو اینے سا ہے راا یا اوران کو بھی یا تی تیم ہت ہی نے مثل کیا جس سے ان کے بھائی عبد آمد کوفٹل کیا ۔اورکسی سے کہا کہ امہیں خولی بن زید سے ر محدا صغرین علی بن ابی طالب) ابوالفرج اصبها نی نے لکھاسے کوانکی ں ام دلیقیں ۔ اور مرائنی سے روا سُت سے کہ بنی تمیم کے کسی آدمی نے ال س کیا ۔جو کہ بنی ابان بن دارم میں سے منھا ۔اور پہشام بن محمد سے رواست ہے کہ ان کی ماٹ اسمار بہنت عمیس میں ۔ اور واقدی نے کہا کہ محداصغر کی ل ام ولکھس اور محمد بن سعار سے بھی طبقات میں الیہا ہی لکھا ہے۔ ۔ <u> را ابو مکر من علی بن ابی طالب</u> ابوالعرج نے مفاتل الطالبین میں ذکر یہا ہے کہ ان کی ماں نیلی مبنت مسع<del>و د بن خا</del> لد ہیں -ان کوسمبدا<del>ن ع</del>کے کسی و م ک ابن جریر طبری ص<u>ه ۹۵</u> ن ۲

ہیدکیا ۔اور مدائنی نے لکھا ہے کہ بیرمیدان خبگ میں شہر ور بیرن*زینهٔ جلا ک*ران کوکس نے قتل کیا ۔ (عبدامیرین علی) ان کی ما ن کیلی بنت مسعود میں بی ماں ہیں۔ ابوالفرج رصبہا نی نے مفائل الطالبین میں تنا یں ا*ن کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اور الو بکر بن علی کے ذکر کے موقعہ پرالعلیے گ* م<del>لی بن جر</del>ّه نے معر*کز کر ملیا کے روز ابرا ہیم بن علی بن ا*لی طالب کی نشہا د ت کا ذکر سے ۔ اور بیگران کی ما *ں ام ولیوسی اور میں سے ان تھے سوا اور لی* وائت نہیںسنی ۔ اور نہ انسا ب کے کسی گنا ب میں ان کا ذکر یا یا ۔ اور نے کہا کہ ابو بگربن عبب آسطی ہے ان سبے کہا اوراُنھول کے نا کہ عبیدالمدین علی ا مام حسین کے ساتھ شہد ہوئے۔ درانخالیکہ بیروایت غلط<u>ے کیونگرعبرانیدمعرکر نزار</u>کے روزمتل ہوئے بختا <u>بن ابی عبید کے لوگوں سے ان کوفتل کیا ۔اور میں نے مذار میں ان کو دہلیا آ</u> ر ابو برین حسن بن علی بن ابی طالب) ابو الفرج اصبها تی نے مقال الطاب میں لکھا ہے کہ ان کی ما ں ام ولڈھیں عبدانیدین عقبہ عنوی نے ان کومسل کیا -سیما ن بن فتہ سے اسپے اس *کلام میں اُنہی کی طرف اثا رہ کیا ہے۔* وَعِينُدُغَنِي قُطُرُةٌ مِنْ دِمَائِكَ الْوَفِي أَسَدِ أَخْرَاكُمُ تُعَلَّكُمُ فَتُلْكُرُ ے خونول کا ایک قطرہ غنوی میں ہے۔ اور دوسرا قطرہ است میں ١١- (قاسم بن صن) ابوالفرج في مقال الطالبين مين لكها سے كريه ابومكر کے سکے بھا ٹی ہیں ۔ حمید بین سلم سے روائٹ ہے کہ تملو گوں سے اراسے کواکہ یسا خونصورت لرط کا آیا جس کا چہرہ کو یا جا ندکا ایک ٹکڑا تھا۔اس کے ہاتھ ہی

پائجامہ تھے۔اور مجھے اثنا یا دہے کہ ان کے تمہ کٹا ہواتھا ۔ ان کو دیکھک<del>ا عمر وین سعدین نفیل از دی لئے</del> س لڑکے پر میں حملہ کرول گائیں سے اُس سے کہا کہ تھے قتل کا محاصرہ کئے ہوئے ہیں دہمی لوگ فتل کا کے سر برائین نلوار لگا ٹی کہ منہ کے بل کر بڑ جخ اری مخ شکرا ما محسین نے اس طرح دیکھا جلیے کو قَد کوایک لواره ری *عرویے کلا بی ٹر صاکر ر*و کا لیکو · زد کی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا ۔میم آپ کینے زد کی سے ا وارول سے جو اسکو و تکھا توا س کی مبان بچاہے میو*ل کے بل اس نیزی سے دوٹریہ* الااورآ تضف سے پہلے <del>عروین سعد</del>ملعون کاسی حاکم فاتمہ بھرحب غیا ر**صا** ف ہوا تو دیجھا گیا ک<del>ہ قاسم</del> زمین پراینے ہیروا نسین ان سے کہہ رہے ہیں ان بر خداکی لعنت موجنج ل البنصلي بسيمليه وسلم قيام نە دیا اور جواب دیا تھی تواس سے تحبکو کوئی فائدہ نہوا۔ آج وہ دن ہے وردوست کرہیں ۔ تھیرحس وق سینہ پراُٹھاکر نے جلے تومیں ۔ وٹیجھ ر ہا تھا کہ اس لرط کے لیے د ویوں ہیر مین پرکھٹا رہے تھے - اور آپ نے اُس لڑکے کو لیجا کرا پنے رمائے ملی ہیں

ریا س طوالدیا اس کے بعد میں نے اس *رائے کے بارے میں دریافت* لوم بهوا که به فاسم بن حن بن علی بن الی طالب بهن صلوات اسطام حمید ا - (عبدا مدربطن بن على بن أبي طالب ) ابوالفرج تے مقا كل الطّالية ں وکر کیا ہے کہ ان کی ما ں شکیل <del>بن عبد آ</del>نید کی بیٹی تھیں جو حریرین عبارت تحلی کے بھالیٰ تھے اورکسی نے کہا کہ ال کی مال ام ولد تھیں جرمار ہ سدی سے ان کونسل کیا اورا کیب روابت یہ ہے کہ کئی دور سے سے ا - رعون بن عبدالمدين حبقر) ابوالفرج نے مقائل الطالبين من لکھا ہے کہ ان کی ماں زینب عقبلہ منب علی بن ابی طالب ہم اورزینب ى ماك فاطمه سنبت رسول العصلي لدعليه وسلم بين -سلیمان بن فتہ نے انہی کے متعلق کباہے۔ وَانْدُ بِي إِنْ بَكَيْتِ عِوْمًا آخَاهُ لَيْسَ فِهَا يَنُونُهُ مُ جِنَدُو لِ ا سے رولے والی آنکھ اگر توروتی ہے توعون کے بھائی برروس نے نتہدائے ربلا کی صیب کے وقت پہلونٹی نرکی ۔ فَلَعَبْرِي لَقَدْ أَصَبْتِ دُوى الْقُرُ فِي أَفْلُ عَكَ الْمُصَابِ الطَّو يُلِ ں نہ خدا کی قسم تونے فراہمندوں کو ضم کھا اب تو بھری مصیت بررو۔ حيد بن سلم كابيا ن م كرون بن عبد الدين جيفر كوعبد الدين قطية تيهاني في ١١٠ ( مخدين عبرادرين حبقر) الوالفرج في مقائل الطالبين من بيان كيا ب معلوم مو فیکاسے کر برعبداللدین قطبہ طالی میں ١٢

سیما ن بن قر سے اسپے کلام میں اہنی کی طرف اثارہ کیا ہے۔ سَرَقِی النَّسِبِ عُوْدِ مَن فِیصِہِ قَلْ عَسَلُوكُو اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ بنی کا ہمنام اس طرح ان میں جبوط اکیا کہ دشمنوں نے اسکوتیز الوارسے مار جوالا۔ كَاكِدَامَا لِكَيْتِ عَسِينِي فَحَبُودِي لِكُمُوعِ نَسِيلٌ كُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ا ہے آنکھ حب توردتی ہے تو اتنا پروکہ خوب آنسو ہے۔ ١٥ - د عبد سدب عقيل بن بي طالب ) ابوالغرج اصبها في في مفال طالبين میں لکھا ہے کہ ان کی ماں ام ولہ ہیں ۔ان کوعثمان بن خالد بن شیم جہنی اور سبٹ ابن حوط قالضي نے مل کیا ۔ 14 -- ( جعفر بن عقبل بن أبي طالب) الوالفرخ اصبها في نے مفال الطبين ں لکھا ہے کہ ان کی ماں ام الثغرینت عامرین بہضان ہیں اورکسی ہے کہا ک نوصار بنت تغریر ہیں ۔عروہ ب<u>ن عبدالبر شعمی ک</u>ے ان کوفنل کیا ۔ ع ا - رعبدالرحمان برعقبل) الوالفرج اصبها ني مي متعالل الطالبين مي منهد ربل میں عبد اسد اکبرین عقبیل بن ابی طالب کا ذکر کیا ہے ۔ اور برکہ ان کی ما <del>ل ام ولد بخ</del>ییں ا<u>ور مرآئنی کے قول بران کو عنما ن بن خالدین اشم جہنی ہے</u> ا وربیدان کے سی شخص سے منہید کیا ۔ اور میں کہنا ہوں کہ ان کا نام عبار کرنے ہے جیبا کرا ماحسین کے مقتل میں میں نے روابیت بیان کی ہے۔اورابن کئے البدایہ والنہا ببیں ان کو ا ما محسبین کے ساتھ شہید ہونے والول میں وکر کیا ہے ا ورکہا ہے کہ ا مام حسین کے ساتھ عقبیل کے تین اطبیحے شہبر سوئے ، جعفر عبدال او رغبدالرحمن -

- امحدین سعید رعفیل بن ابی طالب) ابوالفرج امبیهاتی نے لکھا ہے ان کی ماں ام ولد تھیں ان کو لقبط بن یا سرجہنی کے ایک نیرا رکز شہار ا- ( عبدالمدين مسلم بن عقبل بن ابي طالب ) الوالفرج سے أن كى مال كا نام یتر بنت علی بن ابی طالب لکھا ہے ۔ ان کو عمرو بن جبیبے صدائی سنے قتل کیا ۔ ا طرح کہ اس سے ان پر تیر ہجینکا تو انکول سے بیٹیا نی پر ہاتھ رکھکر تیر کو روکنا بیا ہا کم وہ تیر ہاتھ کو حمید انہوا بیٹیا نی کے اندر تک ماہنچا۔ ہم نے شہدائے کرملاً میں انمیل آبل بہت کا ذکر کیا ہے لیکین ابوالفرج اسہانی یے ان کے سواا ورد وشہیدوں کا نام بڑھا یا ہے اور وہ بیمیں -(۱) محمد بن سلم بن عقبل من الى طالب (۲) عبيدا تترين عبدانسد من حيفرن ألى طا ر عبيدا *مدين عبالمدين حعبفه* ان كي ال خوصاً ري<u>ن حف</u>صه بي -احمرين سعبة روایت ہے۔انموں نے بچنی بن حسن سے ساکہ یہا مام حسین کے سانھ طف ہر محرین مسلم بن عقبل) ان کی ما*ل ام ولد تق*یس -ان کول<u>فنیط بن ایاس جهنی</u> لرمحمر من علی از دی سے روابیت سے رسبطابن ہوزی سے تذکرہ خواص الامت میں امام حسین کے شہروں کے کے سے کے بعد لکھا ہے کہ انہی نہیدول کے بارے میں سراتہ بالی سے آبا ہے۔ عَبْنُ إِلَىٰ الْمَالِيَةِ وَعَرُومِ لِي وَانْدُ بِي إِنْ مَا اِنْ الْرَاسُولِ ے ابھے اگر توال نبی پرروتی ہے تو آمنو بہا کر میلا کراور بیان کرکے ماتم کر ۔

غُمُمُ لِصُلْبِ عَلِي قُلُ أُسِيدُ وَارْسَبُعُ لَا لِعَقِيْ ت اولاً دعلی کی تسل بھی اورسات عقبل کی اور یہ سب شہید سو گئے لَعَنَ اللهُ حَيْثُ حَسَلَّ إِن اللهُ وَانْهَا وَانْهَا وَالْعَجُونَ ذَاتَ الْعُولِ یا د اورشو سرول دالی نامهی عورت برایند کی بعثت ضروری بهوگئی ۔. مرحی عورت سے مراد سمبہ ہے اس کا قصہ شہور ہے وہ ایک زنا کا رعورت تغمی اور کسی نے کہا کہ اس سے اثنا رہ مربعاً نہ کی طرف ہے جوابن زیاد کی مال کتی ہا نی نے مقال الطالبین ص مهم س لکھا ں لائے گئے یہ تقے حسن بن علی بن ابی طالب کے ورسَن حسن بن من بن علی میدان جنگ سے زخمی اٹھا کے اورعلی بن حسین علیه اسلام حن کی ما ب ام ولد تصیب اور زمنی <u> غرج کے صرف ان ہی ات کا ذکر کیا ہے۔ بانی ا محسین کی صالحزادی</u> را ن کی بہن فاطمہ اوراُن کی ہوی رہا ہے کا کو ٹی ڈکرنہیں کیا حالا نکہ یہ ی بزیر کے گھر لائی کئی تھیں جبیا کہ ہم سے ا مام حسین کے واقعہ تہا ت الومع شرینے روایت کی ہے کہ ان سے محمد بن حسبین بن علی نے کہا کہ ہم بارہ آ دمی لوسے کے طوق میںاکر جستی آیے ہماں حا ضرکئے گئے اور ملو گول کے له كتاب الأمامة والسياسة لا بن قليم ح م ص ١٠

نسيسين لوارقت زمرنے کہاتم لوگ عراقی غلاموں میں سو گئے محصکہ ین کے خروج کی خبر لمی اور نہ قتل موسنے کی ۔ <u>آبومعشر ہی کی روایت ہے کہ بڑمہ بن زیا د سے محد من حسین</u> نے کھا کہ ا ما محسین کی شہادت کے لعد سم بارہ لڑکے بزیر کے بیما ل لانے گئے -اس وفت سم لوگول ہیں سب سے بڑا سے علی بن حسین تحقیم اور سم ہیں سے سرا مکب کا با تھ گردن میں سندھا ہوا تھا ۔ آس وقت بزید سے کہا عراقی غلامو یے تم لوگوں کو اپنے میں ثنا مل کر لیا ۔اور محکو نہ توحسین کے خروج کی ر مہوئی اور منرا ن کے قبل سونے کی ۔ میرے خیال میں بردونوں روائتیں *الومعیشر*کی ایک ہی روایت ہے ا در شیخ مفید کے نزد کیب برخیر صبحے نہیں ہے اوران کی تحقیق میں اما <del>مرحمین</del> کے کسی لڑکے کا نام محمد نہ تھا۔ محسین کے فاصر کو کوفہ اور لصر مجھیجے کئے م بن عفیل) ابوالفرج اصبهانی نے مقائل الطاکبین میں بال ہے کہ امام حسین کے ساتھیوں میں سب سے پہلے مسلم بن عقبال قتل کئے سکئے ۔ ان کی <sup>ا</sup>اں ام و آریخیں ان کا نام علیہ تھا <u>عقبل ان کوئنا م</u> سے ید کر لائے تھے جن کے بطن سے مسلم میدا ہوئے ۔ اوران کی کوئی اولاد بیاسی نے اعلام میں مع سندد کر کہا ہے کہ سلم بعقبل شیر کے جیسے تھے ه وي احد بن عبدر به ني العقد الفريد ج ٢ - ص ٨٠ مل اوران کواتئی زبردست طافت تھی کہ آدمی کو ہاتھ سے پرط کرکان کے اوپر بھینیک و بینے تھے۔ رعبدالعد بن بقطر ) ابن کثیر کے البدایہ والبہایہ میں لکھا ہے کہ اوام حبین کے رضاعی بھائی عبدالعد بن بقطر بھی اوام کے ساتھ کر للا میں بہیں ہوئے اوراکی روایت ان کے متعلق یہ ہے کہ یہ واقعہ کر بلاسے قبل شہیدہوئے اس طرح کہ اوام سین نے ان کوخط دیکہ کو ذبھیجا تھا ۔ اور یہ کرفتا رہو کر ابن زیاد کے باس ہے کہ اور اس نے ان کوفتل کردیا ۔ اور یہ سے اور میں کئی تبہات کے موقع پر ذکر کہیا ہے کہ دیسلم بن عقبل کے پہال جیلے کئے متنے اور صین کی تبہات کے موقع پر ذکر کہیا ہے کہ میسلم بن عقبل کے پہال جیلے کئے متنے اور صین کے اس کے موقع پر ذکر کہیا ہے کہ میسلم بن عقبل کے پہال جیلے گئے اس کے اور میں کہا تھا ۔ اور ابن زیاد نے ان کوفتل کردالا اور میں سیمی سیمی ہے ہے۔

ا ما محمین رضی المدعندا ورائی اصحاب قارل مقید نے ارت و مرد ہوریں لکھا ہے کہ بہتیری ردایتوں سے یہ نا بت ہے کہ امام حسین علیہ السّلام اور آب کے اصحاب رضی الدعنهم کے سنسہ پرکریے والوں میں سے ہراکیہ شخص مربے سے قبل دنیا ہی میں یا توفیل کا گیا اکمی آفت میں مبتلا ہوا۔

سبط ابن جوزی سے تزکرہ خواص الامت ص موا بیں زمری کی روائت بیان کی ہے کہ کل قتل کرسے والوں کو دنیا ہی ہیں برلہ ملا کوئ اللہ کا آئیا۔ کوئی اندھا ہوا کسی کا مندسیاہ ہوگیا۔ اور مدت قلیل کے اندر کسی کی حکومت ذائل ہوگئی۔

مسی کی حکومت ذائل ہوگئی۔

ابن تیمیہ سے منہاج السفتۃ النبویہ ج موس و موسی وکرکیا ہے کہ زسری

144

سی یہ کہنا کہ اما م حسین رصنی اسرعنہ کے کل مثل کرنے والوں کو دنیا میں سزائلی مکن ہے کیو کہ ظلم وہ گناہ ہے جس کی سزاسب سے زیا دہ ہے اوراقی میں اما محسین کی شہادت کے ذکر کرنے کے رسی کرنا کہ اور فیلے ہے۔

بعد لکھا ہے کہ اما م حسین کے سٹ ہمید کر سے کے سبب جو حا دیے اور فیلے بعد کہما ہے کہ اما م حسین کے سبب جو حا دیے اور فیلے بعد الہما ہے کہ اما م حسین کے سٹ ہمید کر سے کے سبب جو حا دیے اور اسکے بیدا ہوئے ور اس کے مرض ہونے اور ہمبت زیادہ لوگ کے دوروائنس کے مرض ہونے اور ہمبت زیادہ لوگ دیوائے ۔

دیوائے ہوگئے ۔

## فهرست

ij

| صفحه   | مضمول                                                     | بمبتزار   |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 1      | بزيدين معاوية                                             | 1         |
| ir     | ا ما محمین رضی الله عنه کا مرینه سے خروج                  | ۲         |
| 12     | مسلم بزعتیل منی معنهای شها د ت                            | . "       |
| 42     | که سے عزاق کوء مام حسین کا روانگی                         | ~         |
| 01     | ابن زیاد کا پہلائٹ کر                                     | ۵         |
| 09     | عرب بعد کی سرکردگی میں فوج کی آمد                         | ч         |
| 41     | جُنگ اور حضرت المام عبي <sup>ن</sup> كى مشهداد ت          | 4         |
| 110    | ا مام حسین رُضی اصدعنه کی شها د ت کے شغلق د وسیری روائتیں | ^         |
| 14.    | مبالعن آميزوا قعات                                        | 9         |
| (P)    | ا مام حمين كي مثهدا بي المبيت بير                         | 10        |
| الما   | نثها دت کے بعد کر ملا سے بزید کے بہاں دلمبریث کی روانگی   | <b>55</b> |
| irr    | ا ما محسین کے فاصد حوکو فدا وربصرہ تبھیجے کئے             | 14        |
| سرنم ا | ا مام حسین اورآب کے اصحاب کے قالموں کا حال                | 184       |
| ·      |                                                           |           |
|        | <u> </u>                                                  |           |
|        |                                                           |           |

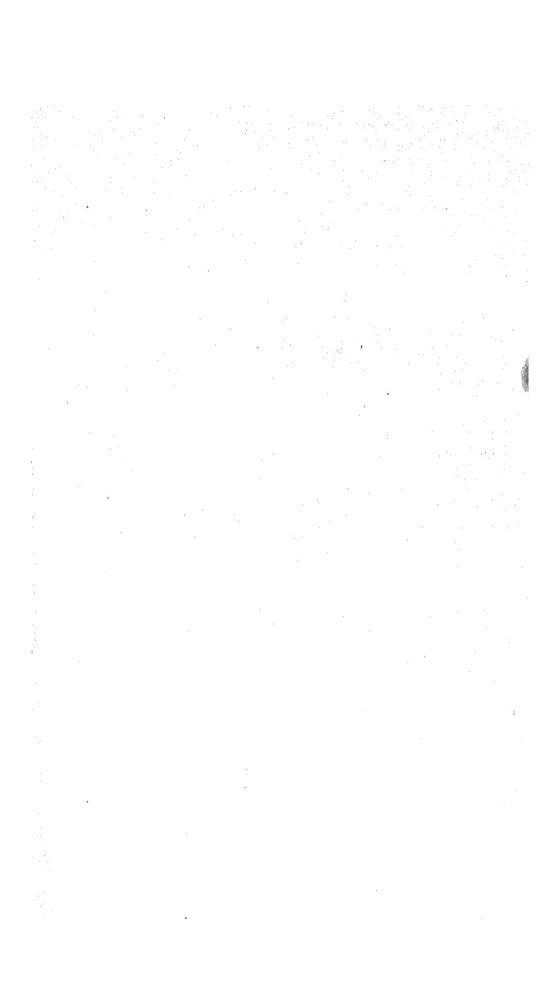

| CALL No.    | Α          | CC. No        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTHOR      |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TITLE       |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |            |               | . 1 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |            |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| THE BOOK MU |            |               | TIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |            | AT THE        | A STATE OF THE STA |
|             | CHECK      | ED            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UM.         | ST BE SSUE |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| THE BOOK    |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |            | \ \frac{1}{2} | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 1          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:~

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.